فسيكفيكهم الله

واكثر إسساراحمد

مركزى المراق المال المعود

# شهير مظلوم

## حضرت عثمان ذُوالنُّو رَبِن مِناتِقِهِ

## لنع الدالفظي الأعين

میں چونکہ قرآن تحکیم کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں لنذا میری کوشش یہ ہو گی کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے چند مناقب وفضائل اوران کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔

امیرالمومنین سیدنا حضرت مثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فضائل کے ضمن میں سب سے زیادہ مشہور و معروف بات ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کی قرابت ہے جو تقریباً ہرمسلمان کو معلوم ہے۔اگر چہ ہمارے نزدیک نسلی تعلق اور قرابت داری اصل اساسِ فضیلت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے قواس تصور کی کامل نفی کی ہے، چنانچہ سورة الحجرات میں فرمایا گیاہے :

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأَنْفَى وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا ' إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْفُكُمْ ' إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۞﴾ (الحمرات: ١٣)

"لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیداکیا ہے اور تمہارے (جد اجد ا) خاند ان اور قوش جو بنائی ہیں تو باہم شاخت کے لئے (نہ کہ تکبروا فقار کے لئے) بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار تو اللہ تعالی کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ پر ہیزگارہے۔ پیٹک اللہ جانے والا اور با خرب "۔

رنگ و نسل اور خون کے رشتوں کے تعلق کو' جنیں عام طور پر دنیا میں شرف و نغیلت کی اساس سمجما گیا ہے' قرآن مجید نے غلط قرار دیتے ہوئے رنگ و نسل کے تمام بنوں کو تو ژوالا ہے اور اصل بنائے شرف و عزت اور کرامت و فضیلت میرف تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ اس کی تغییرو تشریح نبی آگریم مالکھی ہے۔ اس طرح فرمائی کہ حضور نے اپنے اہل خاندان کو جمع کرکے خطبہ ارشاد فرمایا اور رشتہ داری کے لحاظ سے جو لوگ قریب ترین تعلق کے حامل ہو سکتے ہیں ان کو نام بنام مخاطب فرمایا کہ:

((....يَا عَبَّاشُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ' وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ' وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحُمَّدٍ ' سَلِيْنِى مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي ' لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)) (متفق عليه)

"....(آے رسول اللہ کے پہا) عماس بن عبد السطلب میں اللہ کے ہاں تہمارے کچھ کام نہ آسکوں گا'اوراے صغیہ 'رسول اللہ اللہ اللہ کے پھو پھی! میں اللہ کے ہاں تہمارے کچھ کام نہ آسکوں گا'اوراے محمد (اللہ اللہ کے کی فاطمہ! تم میرے مال میں سے جو چاہو بھھ سے ماگ کتی ہو'کیکن اللہ کے ہاں میں تہمارے کچھ کام نہ آسکوں گا'۔

يه مضمون متعددا حاديث مين بيان مواج- ترذى كى ايك روايت كالفاظ بين : (( يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ( وَ اللهِ عَلَيْ ) أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ' فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ صَرَّا وَلاَ نَفْعًا )) لاَ أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ صَرَّا وَلاَ نَفْعًا ))

"اے محد ( اللہ ) کی بیٹی فاطمہ! اپ آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔اس لئے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تہمارے لئے کسی نقصان یا نفع کا اعتیار نہیں رکھا"۔

ای طرح نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جمۃ الوداع کے خطبہ میں نسل 'نسب اور رنگ وخون کو بنائے شرف و فضیلت سیجھنے کے باطل نظریہ پریہ ارشاد فرماکر کاری ضرب لگائی کہ:

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ' اَلَا إِنَّ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ ' وَإِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ ' اَلَا لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(مسنداحمد عن ابي نضرة)

"اب لوگو! جان لوکه تهارا رب ایک ہے اور تمهار ایاب بھی ایک بی ہے! جان لوکه کسی عربی کوکسی عربی پر 'کسی گورے کوکسی کالے پر ' لوکه کسی عربی کوکسی مجمی پر 'کسی مجمی کوکسی عربی پر 'کسی گورے کوکسی کالے پر ' اور کسی کالے کوکسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بنائے فضیلت حرف تقویٰ ہے "۔

سورة الحجرات كى فدكوره آيت ميں تقوىٰ كو فعنيلت واكرام كى بنياد قرار دينے كے علاوہ قرآن حكيم نے اس بات كو مخلف اساليب سے بيان كرديا ہے كہ اللہ تعالىٰ كى عدالت ميں كوئى حسب و نسب كى كے كام نہيں آسكے گا، بلكہ ہرانسان كو صرف اس كے اپنے اعمال ہى اللہ كى كار سے بچا كيس كے - جيسا كہ سورة النجم ميں فرمايا كيا: ﴿ وَ أَنْ لَيْنَ لَا لِسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ٥ وَ أَنَّ سَعْهَهُ سَوْفَ يُرْى ٥ ﴾ اور متعدد مقامات پر فرمايا كيا: ﴿ لاَ نَسَانِ إِلاَّ مَاسَعَى ٥ وَ أَنَّ سَعْهَهُ سَوْفَ يُرْى ٥ ﴾ اور متعدد مقامات پر فرمايا كيا: ﴿ لاَ نَسْوَدُونَ وَرُونَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرُونَا وَرَوْنَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونِيْنَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَل

یمودونساری کویی پندارلاحق ہوگیاتھا کہ چونکہ دہ انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کی نسل میں جلیل القدر پنج برمبعوث ہوئے ہیں 'لندادہ اللہ تعالیٰ کے چینے ہیں اور اس کے بیٹوں کی مائند ہیں : ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُوْدُ وَالنَّصَوْرِی نَحْنُ اَبْنَاءُ اللَّهِ وَاَحِبَاوُّهُ ﴾ بیٹوں کی مائند ہیں : ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُوْدُ وَالنَّصَوْرِی نَحْنُ اَبْنَاءُ اللَّهِ وَاَحِبَاوُّ ﴾ (المائدہ : ۱۸) چنانچہ ان کے اس پندار کو قرآن مجید نے باطل قرار دیا اور قرمایا گیا : ﴿ وَاتَقُوا يَوْمَا لاَّ تَحْوِی نَفْشَ عَنْ نَفْسٍ شَیْنًا وَلاَ یَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً . . ﴾ (البقرہ : ۲۸) نیزان کو متنبہ کیا گیا کہ چھلوں کی کمائی ان کے لئے تھی اور تہماری کمائی تہمارے لئے ہے : ﴿ بِلْكَ اُمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبُهُ ﴾ (البقرہ : ۲۳ اوا ۱۲)

پس معلوم ہوا کہ ازروئے قرآن مجید اصل بنائے نسیلت اور اصل بنائے شرف نسل اور خون کارشتہ نہیں ہے بلکہ ایمان و تقویٰ ہے۔ بایں ہمہ دوباتیں انتائی قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور رشتے داری کا تعلق چاہے کلی طور پر بنائے نسیلت نہ ہولیکن مِن وَجِهِ فَسْیلت کی ایک بنیاد ضرور ہے۔

دو سری سد کہ چونکہ عوام کے وہن عوباً اس بنائے شرف کو قبول کر لیتے ہیں ' بلکہ عوام کی اس اکثریت کا تصور نعیلت ہیں ہے 'چنانچہ ہمارے یماں ایک مکتبہ کرنے عوام الناس کی اس کرنوری سے فائدہ اٹھاکراس چیز کو بنائے شرف و نعیلت بناکراس کا زبردست چرچاکیا ہے۔ لندا اِس نقطة نظرے اگر حضرت عیان غنی رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کے پہلو کو نمایاں اور واضح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

#### حضودي قرابت

امرواقعہ بیہ ہے کہ حضرت حمان فنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرابت و رشتہ داری کے لحاظ سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرا رشتہ اور تعلق ہے۔ حضرت حمان غنی بنائو فائد ان کے لحاظ سے نجیب اللرفین قرقی ہیں اور پانچ یں پشت میں ان کااور حضور الله الله کا کارسی تعلق کجا ہو جا تا ہے۔ حضرت حمان غنی کی والدہ حضرت اروئی بنت ام الحکیم بنت عبد السطلب کی نواسی عبد السطلب کی نواسی حبد السطلب کی نواسی محتمد جناب عبد السطلب کی نواسی تعمیں اور نبی اگرم الله الله عبد السطلب کی نواسی تعمیں اور نبی اگرم الله المحتمد عبد السطلب کے بوتے۔ گویا حضور الله الله الله عبد السطلب کے نواسی فنی کی والدہ ماموں زاد بھائی کارشتہ ہے۔ للذا حضرت حمان غنی جانو اس نبیت سے نبی اگرم الله الله علی کے بھائے ہیں۔

#### شرف دامادی

دو سرار شدس کو معلوم ہے کہ حضرت عثان غی بڑا و صنور اللہ اللہ کے دو ہرے دا اد ہیں۔ بجرت مدینہ سے بہت قبل حضورا کی دو سری صاجزادی حضرت رقید بڑا ہیں۔ حضرت عثان بڑا و کی زوجیت میں آئیں۔ بجرت کے بعد غزو و بدر کے مصل بی حضرت رقید بڑا ہی کا انقال ہو گیا تو حضورا کی تیسری صاجزادی حضرت ام کلام بڑا ہو گیا تو حضورا کی تیسری صاجزادی حضرت ام کلام بڑا تو کا خال کا انقال میں آئیں۔ اِسی نبست سے حضرت عثان غی القب عثان غی اللہ کا حضور اللہ ایک کی سب سے چھوٹی صاجزادی حضرت فاطمہ الر ہراء بڑا ہو کا عقد نکاح حضرت علی بڑا ہو کے حضورا کی الر ہراء بڑا ہو کا عقد نکاح حضرت علی بڑا ہو کے حضورا کی

دا مادی کا شرف حاصل تھا۔ وا مادی کے اس شرف کا ایک خاص گروہ کی طرف سے خوب چرچا کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بادنی تامل صاف نظر آتا ہے کہ حضرت عثان غنی کو حضرت علی بڑاتھا کے مقابلے میں وا مادی کی فشیلت دوچند اصل ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت رقبہ رقبہ انتقال کے بعد حضرت عثان پر انتمائی ریج و طال طاری تھااورا فسردگی ویشمردگی ان کے چرؤ مبارک سے ہویدا تھی۔ ایک روز اسی رج والم کے عالم میں حضور انے یو چھاکہ "اے عثان ممارا کیا حال ہے!" حضرت عثان منے عرض کیا: "میرے ماں باپ آپ پر قربان! میرے برا براور کسی کو معیبت نہ پیچی ہوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹی وفات پائٹیں اور میرے اور آپ کے ورمیان دا اوی کارشته منقطع مو کیا- "حضور الله علی نے فرمایا: "اے عمان"! تم ب که رہے ہوا ور جربل ملائقا میرے پاس موجو دہیں 'اور وہ مجھے خبردے رہے ہیں کہ اللہ لعالى نے أم كلوم وَي مَن الله كانكاح تم ي كرويا ب- "كويا حضرت على غن كا أم كلوم وي الله ے نکاح آسان پر پہلے ہوااور زمین پربعد میں \_\_\_ نی اکرم اللہ کے ساتھ یہ فضیلت مرف حضرت عثان غي بالو ك نعيب على ألى كدجس طرح أم المومنين حضرت زينب بنت بھی بی اور کا کا کا حضور سے پہلے آسان پر ہوا اور بعد میں زامن پر 'اس طرح کامعالمہ حفرت عثان کے ساتھ ہو چکا تھا ۔۔ جب حضرت ام کلوم بڑائو بھی وفات یا حکس تو حضور الله على في فرمايا كم اكر ميري واليس وثيال موتي اوروه يع بعد دير انقال كرتى رائيس تو محى من ائى عليون كو كي بعد وكرك علان كان من ديتا ربتا-روایات میں تعداد مخلف ہے لیکن سب میں یہ بات مشترک ہے کہ نی اکرم علاقات حضرت حتان غنی بڑھی کی دامادی اور ان کے حسن سلوک سے اس قدر رامنی مخوش اور مطمئن تھے کہ ملے بعد و مجرے اپنی صاحرادیوں کو ان کے نکاح میں دینے کے لئے تار

آپ جانے ہیں کہ خسراور داماد کارشتہ بدی نواکوں کا طامل ہو تا ہے۔ اگر کسی داماد کے سلوک سے کسی بیٹی کو داماد کے سلوک سے کسی بیٹی کو اماد کے تکار میں دیے کے کئے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یمال معاملہ یہ ہے کہ حضور

الله الله معزت عمان غی کے تکار میں کیے بعد دیگرے اپنی چالیس صاحبزادیاں دینے کے لیے تاریق میں اللہ ایسا دیاں دینے کے اللہ کوئی تاریق کوئی دو سرا شریک نہیں اور یہ اس بات کی بھی روشن دلیل ہے کہ حضرت عمان غی مضور کو کس قدر محبوب تھے۔

## " دُوالنّورين" كالقب

اگر دامادی کوئی وجہ شرف و نعنیلت ہے اور یقینا ایک درج میں یہ وجہ شرف و نعنیلت ہے تو اس لحاظ سے بھی معترت عثان غنی کو معترت علی جی پیاپر فوقیت حاصل ہے۔ اور اس نسبت سے آپ کالقب'' فوالٹورین'' قرار پایا تھا۔ اس معزز لقب کے چند اور پہلو بھی ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔

#### معاندین کی جسارت

شاید آپ کو معلوم ہو کہ اِس دور میں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے نمایت دونیا کہ دوشائی اور بے شری کے ساتھ ہاری کو منح کرنے کی جسارت کی جارہ وی ہیں۔ بقیہ تین اکرم المنطقی کی صلی صاحبزادی صرف حضرت فاطمۃ الزہراء دی ہی تھیں۔ بقیہ تین صاحبزادیاں حضرت زینب مضرت رقیہ اورام کلوم (می گئی) حضور المنطقی کی صلی پیٹیاں نہیں تھیں ' بلکہ حضرت فدیج الکبری بی ہی کے کسی پہلے فوت شدہ شوہر سے تھیں اور حضور کی دربیعہ تھیں ۔۔۔ انتا براسفید جموث اِس احتاد پر گھڑا گیاہے کہ آج سے پچاس ساٹھ سال بعد اس جھوٹ کو کسی طرح ایک تاریخی سند حاصل ہو جائے۔ چو نکہ عوام ساٹھ سال بعد اس جھوٹ کو کسی طرح ایک تاریخی سند حاصل ہو جائے۔ چو نکہ عوام الناس میں نہ شعور ہو تا ہے اور نہ دوق تحقیق و جبتی 'القدا ان کے لئے پچاس ساٹھ سال پہلے کی کسی مطبوعہ کتاب کی عبارت بھی ایک سند اور دلیل کا درجہ حاصل کر سی ہے۔ دراصل یہ جرمنی کے ڈاکڑ تھی نہلز کی خاص تکنیک ہے کہ برے سے برے جھوٹ و حثائی وراصل یہ جرمنی کے ڈاکڑ تھی نہلز کی خاص تکنیک ہے کہ برے سے برے جھوٹ و حثائی اور سے شری کے ساتھ بولواور مسلسل ہو لئے رہو 'چندلوگ تو مخالط میں آگراس جھوٹ و شبہات

میں ضرو رہتلا ہو جائئیں گے۔

یہ سب کھ اس لئے کیاجارہا ہے کہ جس کروہ نے نسلی تعلق اور قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت قرار دیا ہے اور اس پر اپنے تمام فلنفہ کی عمارت تقیر کی اور اس کا تا بانا استوار کیا ہے تو جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور " سے دامادی کا تعلق اِدھر (یعنی حضرت علی ایکی طرف) دو ہرا ہے تو انہوں حضرت علی ایکی طرف) دو ہرا ہے تو انہوں نے اس بات کی بھی کوئی پر واہ نہیں کی کہ خود ان کے اپنے مسلک کی تاریخ 'فقہ اور اصادیث کی کتابوں میں یہ بات بالعراحت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ الکبری میں نے بات بالعراحت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ الکبری میں نے بادر نبی اکرم اللہ ایک کی صرف ایک ہی صلب سے چار بٹیاں عطافر مائی تعمیں۔ انہوں نے بعن سے اور نبی اکرم اللہ ایک کی صرف ایک ہی صفی اور وہ تعمیں حضرت فاطمۃ الر ہراء میں نیا کہ علی خطائی اور بے شری نہیں تو اور کیا ہے؟

#### ذاتى فضائل

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جن اہل ایمان کا حضور اللہ کے ساتھ قرابت اور دشتہ داری کا تعلق تھاان کے لئے یہ تعلق بھی ایک بنائے فغیلت ہے 'لیکن یہ اصل اور واحد بنائے فغیلت نہیں ہے' اصل بنائے فغیلت در حقیقت انسان کا بنا کردار' اپناعمل' اپنا تقویٰ اور اپنے اوصاف ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے کہ

إِنَّ القَتْى مَن يقول هَا انا ذا ليس الفتى مَن يقول كان ابى كذا

(اصل جواں مرد تو وہ ہے جو بیہ کے کہ " پیر میں ہوں" ۔ وہ جواں مرد نہیں جو بیر کے کہ میراباپ ایساتھا!)

اس شعر کا صحیح مفہوم ہیہ ہے کہ "پدرم سلطان بود" کہنے والوں کو کبھی بھی دنیا میں مقام عزت حاصل نہیں ہوا ہے۔ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ تم کیا ہو؟ جواں مرد تو وہی کملانے کا مستحق ہے جو میدان میں آکریہ کے کہ "پیا میں موجو د ہول" اور اُس میں واقعی جوان مردی کے جو ہر موجود ہوں۔ جوان مرد وہ نہیں ہے جو بیہ کیے کہ میرے باپ دادا الیے هجاع' جری اور دلیر تھے۔ دنیا ایسے دعووں کو مجھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی نظریش قدرو وقعت صرف اس انسان کی ہوتی ہے جس میں اپنے ذاتی اوصاف حیدہ موجو د ہوں۔

## منعمَ عليهم كون بين؟

میں چاہتا ہوں کہ خاص ذاتی آوصاف اور سیرت وکردار کے اعتبار سے حضرت علی خان غی بڑا ہو کی سیرت مبارکہ کاجائزہ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا جزولازم ہے۔ اس سورہ میں ہم اپنے رب سے ہررکعت میں دعاکرتے ہیں کہ نماز کا جزولازم ہے۔ اس سورہ میں ہم اپنے رب سے ہررکعت میں دعاکرتے ہیں کہ فراید کا الفیتواظ المفشئقینم و صورًاظ اللّذین آنففت عکنیهم فی "اے ہمارے پروردگار! ہمیں سیدھ راتے پر چلا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا"۔ لیکن ہماں یہ بیان نہیں ہوا کہ «منع علیم "کون لوگ ہیں کہ جن کے راستے ک راہتے ک راہنمائی کی دعاکی جاری ہے ۔ فم قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ : اَلْقُرْانُ یُفَسِّرُ رَاہِمائی کی دعاکی جاری ہے میں اس بات کوواضح کیا گیا۔ وہاں فرمایا گیا کہ ان اہل ایمان کوجواللہ اور اس کے رسول معلیات کی کا طاعت کو اس دنیا میں لازم کرلیں گے "آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت و معیت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا 'اور یہ منع علیم اور خوش نصیب لوگ انجاء میر بھین 'شداء اور صالحین ہیں۔ ایے مبارک اور احسن لوگوں کی رفاقت اہل ایمان کو نصیب ہوگی :

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَالْوَلْئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ ' وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيْقًا ٥﴾ (النساء: ١٩)

سور ان ناء کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ازروئے قرآن عکیم منعم علیم کی چار جماعتیں ہیں۔ ان میں انہاء کرام علیم السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ پھرصد یقین کا درجہ ہے' ان کے بعد شدائے کرام' اور ان کے بعد مؤمنین صالحین ہیں۔ اِن چاروں در جات عالیہ میں ہے جمال تک نبوت کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی کہی نمیں تقی 'وہی تھی۔ اور نی اگرم اللہ ہیں ہے جمال تک نبوت کا دروا زہ بھٹ ہمیش کے لئے بند بوچ کا ہے۔ اور نی اگرم اللہ ہیں کے بند بوچ کا ہے۔

اب قیامت تک کسی نوع کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا'نہ ظلی نہ بروزی - اب ہو بھی دعویٰ نبوت کرے اس کے گذاب ہونے میں کوئی کلام نہیں - البتہ بقیہ ہو تین مراتب و مدارج ہیں ان کے دروازے اب بھی کھلے ہیں - اصحاب ہمت وعز بیت کے لئے اپنی اپنی الم میت 'کوشش' محنت' ایٹار اور کسی درج میں اپنی اپنی افراد طبع کے اعتبارے ان تینوں مراتب پر فائز ہونا اب بھی ممکن ہے - البتہ ہو نفوس قدی "نبی اگرم المالية کے محبت یافتہ ہیں اور صحابی ہونے کے شرف کے حامل ہیں ان کے رہنے اور مرتبے کو پنچنا ممکن نہیں ہوئے ور مومنین کو اپنی اپنی سعی و جدا در مومنین کو اپنی اپنی سعی و

## صديق إكبره كامقام

اباس مقدے کے ساتھ آخری پارے کی سورۃ اللّیل کی چد آیات مبارکہ پر فور

آیات جعرت ابو کر صدیق بڑھ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں 'جو بلاشہ صدیق آکر ہیں '
الا تفی "کا مصداق آکھ مفرین کے زدیک حفرت ابو کر صدیق بڑھ ہیں۔ ان آیات میں صدیق آکبر ہیں '
الا تفی "کا مصداق آکھ مفرین کے زدیک حفرت ابو کر صدیق بڑھ ہیں۔ ان آیات میں صدیق آکبر رضی الله عنہ کی خضیت کا سب نے نمایال وصف اللہ کی راہ میں مال مرف کرنا ہیاں ہوا ہے : ﴿ اَلَّذِی یُوْتِی مَالَهُ یُتَوَکیٰ کُو کُی اَلَّم مِن اللّه کی راہ میں صدیق آکبر نے اپ ترکیہ کے لئے صرف کیا۔ یہ نمیں کہ ان پر کی کا قرض یا دباؤ تھا بلکہ یہ سارا انفاق لؤ بخو اللّه تھا۔ چنانچ فرمایا ﴿ وَمَا لاَ حَدِي مِنْ لَم فَا وَرِق اللّه کی واقع الله ہی سارا و مناق لؤ بخو اللّه تھا۔ چنانچ فرمایا ﴿ وَمَا لاَ حَدِي مِنْ اللّه مِنْ لِنَّا مُونِ کَی اللّه کی دو تھا وروہ تھا اور وہ تھا مرف کا ایک می مقصد صدیق آکبر " کے پیش نظر تھا اور وہ تھا فران کی خرید اور زشگاری 'مسافروں کی خریر سی ' بیواول کی دیگیری ' صاحب ایمان کی فرید وروز شگاری 'مسافروں کی خریر سی ' بیواول کی خرید وروز گاری میں مدیق آکبر گئی جو رہ ہو رہ جھے ' اور تمنا اللہ کے سامان کی فراہی میں صدیق آکبر بڑھو کے مال و منال خریج ہو رہ جھے ' اور تمنا اللہ کے سامان کی فراہی میں صدیق آکبر بڑھو کے مال و منال خریج ہو رہ جھے ' اور تمنا اللہ کے سامان کی فراہی میں صدیق آکبر بڑھو کے مال و منال خریج ہو رہ جھے ' اور تمنا اللہ کے سامان کی فراہی میں صدیق آگبر بڑھو کے مال و منال خریج ہو رہ جھے ' اور تمنا

اور آرزو تقی تو صرف به که الله راضی به وجائے ۔۔ اس سورهٔ مبار که میں الله تعالی فی معدیق اکبر کو اپنی رضائی ان الفاظ میں خوش خبری سنائی ہے که : ﴿ وَلَسَوْفَ يَوْصَلَى ٥﴾ إمام را زی رحمته الله عليه کے نزديک سورة الليل در اصل "سورة العديق" ہے اور فوراً مابعد سورة الفتی سورة محمد صلی الله عليه وسلم ہے ۔ یہی نکتہ ہے کہ سورة الليل میں صیغہ غائب میں فرمایا ﴿ وَلَسَوْفَ يَوْصَلَى ٥ ﴾ اور سورة الفتی میں واحد حاضر کے میند میں فرمایا ﴿ وَلَسَوْفَ يَوْصَلَى وَ اُلْكُ فَتَوْصَلَى ٥ ﴾ اور سورة الفتی میں واحد حاضر کے میند میں فرمایا ؛ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَوْصَلَى ٥ ﴾

## حِدّيقيت كے عناصرِ تركيبي

مقام صدیقیت کے جو عناصر ترکیبی ہیں وہ سورۃ اللیل کی اِن تین آیتوں میں بیان هو على : ﴿ فَا مَّا مَنْ اعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ٥ فَسَنَيَسِّوهُ لِلْيُسْرَى ٥ ﴾ جس صاحب ایمان مخص کی سیرت و کردار میں نیہ آجزائے ثلاثہ "إعطاء' تقویٰ اور تفدیق بالحنی "جع ہو جائیں اس کے لئے مقام صدیقیت کی راہ کشادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ آخری آیات میں سب سے زیادہ اعطاء کے وصف کو نمایاں کیا گیا' جیسا کہ میں ابھی بيان كرچكامول : ﴿ اللَّذِي مُؤْتِي مَالَهُ يَتَوَكِّي ٥ ﴾ \_\_\_ ايك طرف إعطاء مو 'جُو دوو سخا ہو۔ کسی کو تکلیف میں و کی کرانسان تڑپ اٹھے'اس کی تکلیف دور کرنااگر اس کے بس ہیں ہو تواہے ڈور کرے۔ کسی کواحتیاج میں دیکھ کراس کااپنا آ رام حرام ہو جائے'اور اس پریہ دھن سوار ہو کہ کسی طرح اس کی احتیاج کے دور کرنے میں اس کا تعاون شامل ہو جائے۔ مقام صدیقیت کاب سب سے اعلی وصف ہے۔ دو سرا وصف ہے تقویٰ طبیعت میں نیک کا دو 'خیر کاجذب' نیکی کافطری میلان ' برائی اور بدی سے طبعی کراہت اور نفرت عرائی سے بچنے کا ذاتی رجمان اور کوشش ۔ گویا خدا خونی اور خدا تری کی ایک کفیت \_\_\_اور تیراومف جومقام صدیقیت کی چمیل کرتاہے 'اور جس سے کی کی صدیقیت پر مرشبت مو جاتی ہے ووے ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ یعنی جو بھی اچھی بات سامنے آئے اس کی فور ا تعدیق کرے۔ انانیت نہ ہو' تکبرنہ ہو کہ میں اگر دو سرے کی بات مان لوں گاتو میں چھوٹا ہو جاؤں گااور وہ بڑا ہو جائے گا \_\_\_ ہم خود اپنے اور اس

بات کووار د کرکے سمجھ کے بیں کہ بسااو قات کی سے بحث ہورہی ہواور انتائے بحث میں انسان محسوس کر بھی لے کہ مقابل کی بات درست ہے 'کین وہ اپنی بات کی آج اور انانیت کی بنایرایئے موقف کے غلط ہونے کے شعور وادراک کے باوجود ووسرے کی بات تسليم كرنے سے احرّاز كرتا ہے اور اسے اپني فكست اور بيني سجمتا ہے الذاكث حجق افتیار کرتے ہوئے دلیل پر دلیل وضع کر تا چلاجا تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بات کو مان لینا اور تشلیم کرلینا آسان کام نہیں۔ جس محض میں پیہ وصف ہو کہ چاہے دسمن بھی ایس کوئی بات کے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو تو اسے فور آ تسلیم کرے ' بلاشبہ وہ صاحب کردار شار ہو گا۔ اس طرز عمل کانام ہے تقیدیق بالحنی \_\_\_ بیر تینوں اوصاف إعطاء ' تقوی اور تقیدیق بالحنی جس صاحب ایمان میں جمع ہو جا کمیں 'وہ مخص صدیق کہلائے گا۔ چنانچہ سب سے زیادہ اور سب سے نمایاں طور پر بیداو صاف علاللہ حضرت ابو برصدیق بناتو کی شخصیت میں جمع ہوئے 'اس لئے وہ صدّیق اکبر میں۔اس کایہ مطلب نہیں ہے کہ "مِتريق" مرف وي بين بلكه اس كامطلب بيأب كه مديقين كي جماعت مين حضرت ابو کر" دراصل''صدیق اکبر" کے مقام پر فائز ہیں'ووصد لیقین کی جماعت کے سرخیل اور کل سرسید ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ النساء کی مخولہ بالا آیب میں موجو دہے 'جس میں جمع کا میغه "مدیقین" استعال ہواہے۔

جس كامتعود ومطلوب بو: لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْمَا-

حمیل انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے 'جس کامفادیہ ہے کہ زمینوں کے فرق سے پیداوار میں زمین و آسان کا نقاوت ہو جائے گا ۔۔۔ ایک کشتِ قلب وہ ہے جس میں اعطاء ' صدقہ 'اور انفاق فی سبیل اللہ کا بل چل چکا ہے۔ اس میں جب ایمان کا نیج پڑے گاتو بار آور ہو گااور اس کو صدیقیت و شمادت کے مقاماتِ عظمیٰ تک رسائی حاصل ہو جائے گی : ﴿ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِ يَقُونَ وَالشُّهَدَ آغَ عِنْدَ رَبِّهِم ﴾ " یکی وہ لوگ ہیں جو اپ رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ۔۔ ﴿ لَهُمْ أَجْوَهُمْ وَ نُورُهُمْ ﴾ " یکی وہ لوگ ہیں جو اپ لوگ ہیں جو اپ رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ۔۔ ﴿ لَهُمْ أَجْوَهُمْ وَ نُورُهُمْ ﴾ " یکی وہ لوگ ہیں جو اپ کی ایک کی دی کی ہیں اور جی کانور بھی محفوظ ہے اور جی کانور بھی محفوظ ہے "۔۔

## سيرت عثان بناتيه ك چندور خشال بهلو

حضرت عثمان غنی بڑاؤو کے لقب " ذوالنورین " کی شرح اس آیت کی روشنی میں بھی ہوتی ہے ، کیونکہ ہم جب حضرت عثمان غنی بڑاؤو کی سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ نو رصد یقیت اور نو رشاوت ' دونوں جس شخصیت میں کیجا جمع ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس بات کو حضرت عثمان غنی بڑاؤو کی سیرت کے تجزیئے ہے بہتر طریقے پر سمجھا جاسکے گا۔ میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں ' کی سیرت کے تجزیئے ہے بہتر طریقے پر سمجھا جاسکے گا۔ میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں ' میں اس کا تا بابانا بُن چکا ہوں۔ اب آپ اس میں بہ سمولت پھول ٹانک سکتے ہیں ' اب بھی پھول آپ کو علیحدہ محسوس نہیں ہوں کے بلکہ تانے بانے ہیں گتھے ہوئے نظر آسمیں گے۔

#### <u>جُو</u>روسخا

سب سے پہلے "إعظاء" کے وصف کو لیجے جو مقام صدیقیت کا وصف اول ہے۔ یہ وصف حضرت عثان غنی بڑا تھ کی سیرت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ امام البند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی " نے اپنی معرکہ الآراء کتاب "إزَاللهٔ المخطفاء عن خلافة المخطفاء" میں محتقین کایہ قول نقل کیاہے کہ حضرت عثان غنی بڑا تھ کو" دُوالو رین" کاجو المخلفاء " میں محتقین کایہ قول نقل کیاہے کہ حضرت عثان غنی بڑا تھ کو" دُوالو رین" کاجو المقب طاقواس کا ایک سب یہ بھی ہے کہ ان میں دو سخاوت میں جمع ہوگئی تھیں۔ ایک سخاوت اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور دو سری سخاوت کی شان وہ ہے کہ جو اسلام لانے

اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اصلاً تو آپ اُک و دو دو اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد دیگرے آپ اُلی اللہ علادیگرے آپ اُلی حضرت شاہ ولی اللہ دہادی کے نزدیک محققین اُست کا یہ قول بھی سند کا درجہ رکھتا ہے کہ اس معزز لقب کا باعث مفرت عثان اُلی زندگی میں اسلام سے قبل اور قبول اسلام کے بعد کی جو دو سخایسی ہے۔

حضرت عثان غی بڑھ کی عمر نی اکرم سائے ہے پانچ سال کم تھی۔ ان کے حضرت ابو برصدیق بناتو ہے بھی بوے گرے مراسم تھے۔ فلا ہرہے کہ گرے اور مضبوط دوستانہ تعلقات و مراسم میں طبیعت و مزاج کی نگانگی اور موافقت موجود ہونا ضروری ہو تاہے۔ لنذاجس طرح اسلام سے قبل حضرت ابو بكر صديق بناته پيكرجود و سفا اور نوع انساني كي ہدردی سے معمور مخصیت تھے اس کا عکس کامل حضرت عثمان غنی بناتھ بھی تھے اسلام لانے کے بعد جس طرح صدیق اکبر "نے اپناسار اا ثافہ اور مال ومنال دین حق کی سربلندی اور غلبے کے لئے لگایا اور ان غلاموں کوجو دولت ایمان سے مشرف ہونے کے باعث این آ قاؤں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں اس رہے تھے 'اپی جیب خاص سے خرید کر آزاد کیا'اور غرد و تبوک کے موقع پر اپنا پورا گھر کا اٹا شمیٹ کرنی اگرم اللانے کے قد موں میں لا ڈالا ، کم و بیش کی کیفیت معترت عثان غن " کی بھی رہی ہے 'اور انہوں نے نمایت ہی نامساعد حالات میں اپنے سرمائے سے دین کی خدمت کی ہے 'جس کی چند مثالیں آ کے بیان ہوں گی۔ اِس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چا بتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صدیق کی سرت میں صدیقیت کبری کا عکس ضرور نظرآئے گا۔ چنانچہ حضرت عثان غنی بناتھ کی سیرت میں بیر عکس بتام و کمال موجو دہے اور اسی وصف کے باعث ان کارو سرا معزز لقب

## بيئررومه كاوقف كرنا

اجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کے لئے پانی کی قلت ہوئی اور مسلمانوں کی عور تیں ہزرومہ سے 'جو ایک یہودی کی ملیت تعااور مدینہ سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر

تھا' پانی بھرنے جاتی تھیں تو یہودی ان پر فقرے کتے تھے اور اس طرح مسلمانوں کی عزت بھروح ہوتی تھی۔ حضرت عثان غنی بڑاتو نے بیٹھے پانی کے اس کنویں کے مالک یہودی کو منہ ما تکی بھاری قیت ادا کر کے بئورومہ خرید ااور اُسے مسلمانوں کے اِستفادے کے لئے وقف کر دیا ۔ نبی اگرم اللہ ہی گا ارشاد گرای ہے کہ "اَلنّاسُ کَالُمعَادِن" بینی "لوگ معدنیات کی ماند ہوتے ہیں "۔ سونے کی دھات جب ناصاف اور پکی حالت میں بوت بھی تو سوناہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ مٹی' چو نااور دو سری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس پکی دھات کو کھالی میں ڈالئے تو خالص سونا فراہم ہو جائے گا' ہی شامل ہوتی ہیں۔ اس پکی دھات کو کھالی میں ڈالئے تو خالص سونا فراہم ہو جائے گا' ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ مٹی' چو نااور دو سری چیزیں اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی بات ہے جو اس حدیث مبار کہ میں بیان ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ہو تا ہے جو دورِ جاہلیت میں ہوئی ہے کہ جو اس حدیث مبار کہ میں بیان ہوئی ہے کہ تھا ہوگا ہے ہو تو رہ خالص ہو جاتا ہے۔ یہی محالمہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ ان میں جو اوصاف ہوتا ہے۔ یہی محالمہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ ان میں جو اوصاف ہوتا ہے۔ یہی محالمہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ ان میں جو اوصاف بیات ہیں۔ اس میں بھی ہوتا ہے۔ ان میں جو اوصاف بھی ایمان کی بھٹی ہیں گزر کر مزید کھرجاتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی اگر اور عثان غنی بھی ہی کی سیرتوں کے دونوں ادوار میں فیاضی اور سخاوت ا ہے جو جو جر پر نظر آتی ہے۔

#### غلامول كو آزاد كرانا

حفرت عثان غنی بوالی آغاز ہی میں حفرت ابو بمرصدیق الیفینی کی دعوت پر ایمان لائے تھے 'خود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم الیفینی کے دست مبارک پر بیعت ایمان کرنے کے بعد میری زندگی میں کوئی جعہ ایسانہیں گزراجس میں 'میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزادنہ کرسکاتو الگلے جعہ کو آزادنہ کرسکاتو الگلے جعہ کو میں نے دوغلام آزاد کئے۔

## حرم نبوئ کی توسیع

معد نبوی کی توسیع کے لئے نبی اکرم اللہ نے نے ایک موقع پر فرمایا کہ " کون ہے جو

فلاں مولیٹی خانے کو مول کے اور ہماری معجد کے لئے وقف کردے تاکہ اللہ اس کو بخش دے " تو حضرت عثان غنی بڑاتو نے ہیں یا پچتیں ہزار دینار میں بیہ قطعہ زمین خرید کرمعجد نبوی کے لئے وقف کردیا۔

## جیشِ عُرہ کے لئے ایٹار

غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثان غنی بٹاتھ کاجذبۂ انفاق فی سبیل اللہ دیدنی تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ صدیق اکبر بٹاتھ تو اِس مقام بلند ترین تک پہنچ کہ کُل اٹاٹ البیت لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دیا جمر میں جماڑو تک نہ چموڑی اور جب حضور کے فرمایا کہ " کچھ فکر عیال بھی چاہئے " تو اُس رفیق غار اور عشق و محبت کے را زوار نے کہا کہ

#### روانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بی مِدّیق " کے لئے ہے خدا کا رسول" بی

یی وہ موقع تھا کہ جب فاروق اعظم بڑاتھ کے دل میں میہ خیال گزرا تھا کہ وہ اس مرتبہ
انفاق میں صدیق اکبر بڑاتھ سے بازی لے جائیں گے 'کو نکہ حن انفاق سے اُس وقت '
خود حضرت عمرفاروق" کے بقول ' اُن کے پاس کافی مال تھا۔ انہوں نے اپنے تمام اٹا ثے
کے دو مساوی جھے گئے ' ایک حصہ اہل و عیال کے لئے چھوڑا اور دو سرا حصہ نی اکرم
المان کے کہ خدمت میں چیش کردیا ' لیکن جب جناب صدیق اکبر" کا مید ایٹار ان کے سامنے
آیا کہ گھریں جھاڑو بھیرکرسب کچھ خدمتِ اُقدس میں لاڈ الا تو وہ ب اختیار پکار اٹھے کہ
صدیق اکبر" سے آگے بوھنا کی کے بس کی بات نہیں ہے۔

ذرا چیم تصورے دیکھے کہ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے 'سینکروں میل دور کا سفردر پیش ہے 'سخت ترین کری کاموسم ہے 'جہادے کے نفیرعام ہے ' وقت کی عظیم ترین طاقت سلطنتِ روما ہے مسلح تصادم کا مرحلہ سامنے ہے۔ مجد نبوی میں نبی اکرم اللہ تا تعرب و تثویق دلارہ ہیں کہ وہ اِس غزوہ کے لئے زیادہ سے زیادہ انفاق کریں ' آلاتِ حرب و ضرب اور سامانِ رسدو نقل و حمل میاکریں یا ' اُس کی فراہم کے لئے نقد سرمایہ فراہم کریں۔ اِس موقع پر حضرت

عنان غی بناتھ کھڑے ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور "ا میری طرف ہے ایک سواونٹ مع سازو سامان حاضر ہیں۔ حضور "کوعلم ہے کہ کتی عظیم مهم در پیش ہے اور کتا سازو سامان در کارہے "لافا حضور" صحابہ بڑی تی گئی کو اِ نفاق کی مزید ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثان بناتھ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور "ا بیس مزید ایک سواونٹ مع سازو سامان پیش کرتا ہوں۔ حضور "لوگوں کو مزید ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثان " تیسری بار پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں سازو سامان سمیت ایک سواونٹ مزید فی سبیل اللہ نذر کرتا ہوں۔ یعنی اس مرد غی "کی جانب سے اس غزوہ کے لئے تین سواونٹ مع سازو سامان پیش کئے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس عزوہ کے لئے تین سواونٹ مع سازو سامان پیش کئے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضور الفائلی منبرے اترے اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس کے بعد عثان " ہے کہ اس موقع پر حضور الفائلی منبرے اترے اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس کے بعد عثان " کو کوئی بھی عمل (آخرت میں) نقصان نہیں پہنچا سکا"۔ اس واقعہ کے متعلق پوری حدیث درج ذبل ہے :

عن عبدالرحمٰن بن حباب رضى الله عنه قال: شَهِدتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم وهو يَحُثُ على تَجهيزِ جَيْشِ العُسْرَةِ وَقَام عثمانُ بنُ عَفَّان وقال : يارَسولَ الله على مِلْمَ مِائةُ بَعيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِى سبيلِ الله وَلَمُ حَضَّ عَلَى الْجَيشِ فَقَامَ عُثمانُ فقال : يارَسولَ الله عَلَى مِائتًا بَعيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِى سبيلِ الله على مِائتًا بَعيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِى سبيلِ الله على مائتًا بَعيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِى سبيلِ فَى سبيلِ الله عَلى المُجيشِ فَقَامَ عُثمان فقال : يارَسولَ الله عَلى المُجيشِ فَقَامَ عُثمان فقال : يارَسولَ الله عَلى عَلَى الله عليه وسلم يَنْزِلُ علَى الْمِنبِ الله وَهُو يَقُولُ : ((مَا عَلَى عُثمانَ ما فَعَلَ بعدَ هٰذِه وَ مَا على عُثمانَ ما فَعَلَ بعدَ هٰ الله عليه و المَّذِه و مَا عَلَى عُثمانَ مَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَى الله عليه و الله عليه و المَائِقُونَ عَلَيْمُ الله عَلَيْهِ وَالْتُورِي الله المُنْ مِلْ مِنْ فَقَلُ عَلَى الْمُعْدِي الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْمَانَ مَا عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْمُعْدَالَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْدَالَ عَلَى الْمُعْدِي اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الله عَلَيْهُ الله المَّذِهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

ای جیش عمرہ کے لئے حضور الطابی نقد سرمائے کے انفاق کی بھی ترغیب دلاتے میں تو حضرت عثمان بڑائو اپنے متنقر پر جاتے ہیں اور اپنے گماشتوں کوہدایت کرتے ہیں کہ جی ندر بھی نفذ سرمایہ جمع ہوسکے فور آپیش کرد۔ چنانچہ ایک ہزار دینار (اشرفیاں) ایک تخیلی میں بھر کرنی اکرم اللہ ایک فد متِ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور "منبر پر تشریف فرمایں "حان غن حضور" کی کو دمیں وہ اشرفیاں الٹ دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جوش مسرت سے چرؤ انوز" کی رنگت اتن سرخ ہو جاتی ہے کہ جیسے رخسار مبارک پر سرخ انار نچو ڑو دیئے گئے ہوں۔ یعنی فرط مسرت سے حضور "کاچرؤ مبارک گلنار ہو گیا تھا۔ آپ جوش مسرت کے ساتھ اپنی کو دمیں ہاتھ ڈال کران اشرفیوں کو باربار الٹ پلٹ رہے تھے۔ اس موقع پر بھی حضور "دو مرتبہ فرماتے ہیں کہ: "آج کے دن کے بعد عثان می کو (آخرت میں) کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکتا "۔ حدیث کے الفاظ ہیہ ہیں :

عن عبد الرحمٰن بن سَمرة رضى الله عنهما' جَاءَ عُثمانُ إِلَى اللّهُ عَنْهِ بِنَ سَمَرة رضى الله عنهما' جَاءَ عُثمانُ إِلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بِالْفِ دِينارٍ فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ' فَتَعَرَهَا فِي حَجْرِهِ ' قال عبد الرحمٰن : فَرَايْتُ النبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ: ((مَا ضَرَّ النبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ: ((مَا ضَرَّ عُثمانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ الْبَوْمِ — مَرَّتَيْنِ))

(رواهالترمذي ورواهايضااحمدفي "المسند")

اس کا دُور دُور بھی امکان نہیں تھا کہ آنحضور الدینے کی اس بشارت کے برتے پر حضرت حثان غنی بڑا ور جسے مؤمنِ صادق سے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی معصیت صادر ہوگی۔ حضور کا بیدار شاد وراصل حضرت عثان غنی کے اس بلند ترین مقام و مرتبہ کے اظہار کے لئے تھاجوانہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کی بدولت حاصل کیا تھا۔

ای غزوہ تبوک کے سلسلہ میں إذالة المخطاء میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے سالم بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عرف کی ایک روایت نقل کی ہے کہ تبوک کے سفر میں جنتی بھوک پیاس اور سواری کی تکلیف در پیش آئی۔ دوران سفرایک مرتبہ سامان خورد و نوش ختم ہوگیا۔ حضرت عثان غنی بڑھی کو معلوم ہوا تو انہوں نے مناسب سامان اونٹوں پر لاد کر حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعدادا تنی کیر تھی کہ ان

کی وجہ سے دُور سے تاریکی نظر آرہی تھی جس کود کھے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگو! تمہارے واسطے بہتری آگئ ہے"۔اونٹ بھائے گئے اور جو کچھ ان پر سامان لدا ہوا تھا' آثار آگیا۔ حضور گئے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھاکر فرمایا "میں عثان "سے راضی ہوں' اے اللہ 'تو بھی عثان "سے راضی ہوجا۔ " یہ فقرہ حضور گئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ بی تی ہے کہا کہ "تم بھی عثان "کے حق میں دعا کرو"۔

## فیاضی کی مزید مثالیس

"اذالة المخفاء " بي من شاه ولي الله والوي في حفرت عاكثه واليواسي ايك روايت نقل کی ہے۔ أم المومنين وي الله ايان كرتى ہيں كه "رسول الله كالله كالله كاروالوں يرجارون ب آب و دانہ گزر گئے۔ نبی اکرم ملکم نے مجھ سے بوچھا"اے عائشہ! کہیں سے پچھ آیا؟" - میں نے کما" خدا آپ کے ہاتھ سے نہ دلوائے تو جھے کماں سے مل سکتا ہے!"۔ اس کے بعد حضور ؓ نے وضو کیا اور اللہ کی کٹیج کرتے ہوئے باہر تشریف لے مگئے۔ بھی یماں نمازیر ہے بھی وہاں اور اللہ سے دعا فرماتے " \_\_\_ حضرت عائشہ رہی ہو فرماتی ہیں ك تيسرك بسر حفرت عثان بنافر آئ 'انهول في حجما" الله الله كليم كمال ہیں؟" میں نے کہا کہ " بیٹے! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھروالوں نے چار دن سے پچھ نہیں کھایا۔ آپ اس پریشانی میں باہر تشریف لے گئے ہیں "۔ یہ س کر حضرت عثان "رو یزے۔ فوراً واپس محے اور آٹا گیبوں اور خرے اونٹوں پرلدوائے اور کھال اتری ہوئی بكرى اورايك تھيلى ميں تين سودر ہم لے كر آئے"۔ حضرت عائشة مهتی ہيں كه "حضرت عثان " نے مجھے قتم دلائی کہ جب بھی ضرورت پیش آئے ' مجھے ضرور خرکیجئے گا" \_\_\_\_ كهدور بعد حضور تاييم تشريف لائ اور يوجها: "مير عبعدتم كو يحمد ملا؟ "مين ني كها: "اے اللہ کے رسول آپ ایٹ اللہ سے دعاکرنے گئے تھے اور اللہ آپ کی دعار و نہیں کر؟!" حعزت عائشہ بھی ہے فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تمام واقعہ بیان کردیا۔ رسول الله تاليم بيه من كر پمرمجر ميں چلے محے اور ميں نے ساكه آپ ہاتھ اٹھاكر دعا فرمار ہے تھے کہ "اے اللہ! میں عثان" ہے راضی ہو گیا او بھی اس ہے راضی ہو جا۔ اے اللہ! میں عثان" ہے راضی ہو جا۔ اے اللہ! میں عثان" ہے راضی ہو جا! "۔

صدقے میں حضرت عثمان کا مرتبہ بے جد بلند تھا۔ حضرت عبد الله بن عباس میں نے ان کے صدقے کا ایک عجیب ماجر ابیان کیا ہے جو دورِ صدیقی میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ بھی شاہ صاحب ؓ نے اپنی کتاب "ازالة المجفاء" میں درج کیا ہے۔ حضرت ابن عباس " بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑاتھ کے زمانے میں ایک سال قطریزا 'سامان خور دونوش ك ذخيرے ختم مو كئے-لوكوں نے حضرت صديق اكبر" سے فريادكى توانبوں نے فرماياكم ان شاء الله كل تمهاري تكليف دور موجائ ك- دو سرے روز على الصبح حضرت عثان غنى بناتو كے ايك ہزار اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدينہ پنچ - مدينہ كے تاجر على العبع حفزت عثان السے گھرینیچ اور ان کو پیشکش کی کہ وہ سے غلہ ان کے ہاتھ فروخت کردیں تا کہ بازار میں بچا جاسکے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ حضرت عثان " نے کہا: میں نے یہ غلہ شام سے منکایا ہے ، تم میری خرید پر کیا نفع دو مے ؟ تا جروں نے دس کے بارہ الینی بیں فیصد منافع) کی پیشکش کی۔ مفرت عثمان نے کہا: مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ اجروں نے کماہم وس کے چودہ (چالیس قصد منافع) دیں گے۔ آپ نے کما: مجھے اس ے بھی زیادہ طنع ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ میں تجارت كرنے والے توہم بى لوگ بيں \_\_\_ حضرت عثان ان كما: مجمع تو ہردرہم ك بدلے میں دس ملتے ہیں۔ کیاتم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: سیں! حضرت عمّان من كما: "اب تاجرو! من تم لوكوں كوكواه كرتا موں كه ميں يہ تمام غله مدینہ کے محاجوں یر صدقہ کر تا ہوں"۔

حفرت ابن عباس مزید بیان کرتے ہیں کہ ای رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نور کی ایک چھڑی آپ کے دست مبارک میں ہے اور آپ مجلت کمیں تشریف لے جانے کاارادہ فرمارہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں آپ کاب فرمارہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں آپ کاب

حد مشاق ہوں 'مجھ پر بھی پچھ توجہ فرمائے۔ حضور کے فرمایا: "میں عجلت میں ہوں اس وجہ سے کہ عثان غنی نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار اونٹ غلہ صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کاصدقہ قبول کرلیا ہے۔ اس کے عوض جنت میں ان کی شادی ہے 'میں اس میں شرکت کے لئے جارہا ہوں۔ "

الله! الله! الله! بيه ب إعطاء كى شان 'جس كے حامل نظر آتے ہیں حضرت عثان غنی' رضى الله تعالىٰ عنہ وارضاه - إس وصف ميں پيكرا كمل وافعنل اور فبي اكرم سَلَيْم كے عس كامل ابو بكر مديق رضى الله تعالىٰ عنه بيں اور صديق اكبر" كے على كامل نظر آتے ہیں حضرت عثان غنى رضى الله تعالىٰ عنه -

اب ذراسورة الحديد كان دوآيات برايك ثلاه بازگشت دال ليج :

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِقِيْنَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُطْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجُرٌ كَرِيْمٌ ۞ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وُرُسُلِهِ أُولُئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ' لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَلُورُهُمْ ﴾ (الحديد: ١٩٬١٨)

## تقویٰ کی شان

اب آگے چلئے اور عثان غنی بڑتو کی سرت میں تقوی کے وطف کا جائزہ لیجئے۔ شاہ
ولی اللہ نے "الاستیعاب" کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثان غنی خودیہ فرمات
میں کہ "میں نے اسلام سے قبل دورِ جاہلیت میں بھی بھی نہ تو زنا کیا اور نہ چوری کی"
سیماں یہ بات بھی احمی طرح سمجھ لیجئے کہ صدیق پر دورِ جاہلیت بھی بھی نہیں آئوہ
فطر خاسلیم الطبع اور مکارم اخلاق سے متصف ہو تا ہے۔ زمانی لحاظ سے چو نکہ اجراء وی
سے قبل کا دَور دورِ جاہلیت کملا تا ہے فلڈ احضرت عثان "کے قول میں ان کے اسلام سے
قبل کے زمانے کے لئے "دورِ جاہلیت" استعال ہوا ہے۔ یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ
حضرت ابو بکر کی طرح حضرت عثان (بی بیٹ) نے بھی ایام جاہلیت ہی میں 'جس میں شراب
نوشی اور زناکو معیوب سمجھنے کے بجائے قابل فخر کام سمجھاجا تا تھا، شراب کواسیے اور حرام

کرلیاتھا'اوران نفوس قدی کے هم میں کی وقت اس اُم الخبائث کاایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ پھرید کہ ان دونوں ہزرگوں نے بھی کسی بت کے سامنے کسی قتم کے مراسم عبودیت انجام نہیں دیتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا اُس فطرت سلیمہ کاجس کے متعلق نبی اکرم کھیا۔ کارشادے کہ :

(( مَا مِنْ مَوْلُؤدٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِظْرَةِ \* فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
 يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (متفق عليه)

" ہرپیدا ہونے والا بچہ فطرت (سلیمہ) پر پیدا ہو تا ہے ' مجراس کے ماں باپ اسے یودی ' نصرانی یا مجوی بنادیتے ہیں "۔

یعنی ہرانسان فطرت اسلام پر پیدا ہو تا ہے۔ یہ تو ماحول اور ماں باپ کے اثر ات کا نتیجہ ہو تا ہے کہ یہ فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے اور انسان شرک اور دو سرے ذمائم اور فواحش میں جٹلا ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر فطرت اپنی صحت و سلامتی پر بر قرار رہے تو انسان سے معاصی کاصدور محال ہے۔ اس لئے کہ فطرت اُس ہستی کی بنائی ہوئی ہے جو کہ " فَاطِوُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ﴾ اور فاطرانسان ہے۔ چنانچہ برنی اور ہر صدیق فطرت سلیمہ پر برقرار ہوتا ہے۔

صدیقین دعوتِ حق کو تبول کرنے میں ایک لحظ بحراؤقف و تابل نمیں کرتے بلکہ فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تیسرا وصف جس کے حامل تمام صدیقین ہوتے ہیں اور اِن نفوس قدسیہ کی فطرت انبیاء کی فطرت سے بہت مشاہدہ ہوتی ہے۔ صِدّیقیت کے اس وصف کے لئے قرآن حکیم میں فرمایا گیا ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْلَى ﴾

#### حياءاور حضرت عثمان بناتو

انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے بدی اور برائی ہے جو کراہیت اور تجاب رکھا

ہوائی جذبہ صادق کو دین کی اصطلاح میں حیاء کہا جاتا ہے۔ حیاء کا یہ جو ہر ہرانسان کی

فطرت میں فاطر کا تئات کی طرف ہے ودیعت شدہ ہے : ﴿ فَا لَهُمَهَا فَجُوْرَ هَاوَ تَقُونِهَا ﴾

چنانچہ برا کام کرنے پر انسان کانٹس لوامہ اسے ٹو کتا ہے 'جس کی اللہ تعالی نے قرآن کریم
میں سورۃ القیامہ کے آغاز میں ضم کھائی ہے : ﴿ وَلاَ اُقْسِمُ بِالتَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ای کوہم
میں مورۃ القیامہ کے آغاز میں ضم کھائی ہے : ﴿ وَلاَ اُقْسِمُ بِالتَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ای کوہم
میرکی خلاص سے تعبیر کرتے ہیں ۔ نی اگرم بَرُیل نے آئی مرتبہ گناہ کی تعریف یوں
فرائی : ((اَ اُلِا فَهُ مَا حَاكَ فِی صَدُرِكَ وَ كُو مِنْ اَلْمَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) (مسلم والترندی)
خرائی : ((اَ اُلِا فَهُ مَا حَاكَ فِی صَدُرِكَ وَ كُو مِنْ اَن بِیدا ہو جائے اور تم اس کو ناپند کرو کہ
تہمارا وہ عمل لوگوں کے علم میں آ جائے اور لوگ اس پر مطلع ہو جائیں "پی گناہ کے دو
تہمارا وہ عمل لوگوں کے علم میں آ جائے اور لوگ اس پر مطلع ہو جائیں "کی خدا نان کے دو
مرانام حیاء ہو اور حیاء کے بارے میں نی اگرم تکیل کا ارشاد ہے کہ : ((اَ اُلْحَیَاءُ شُغْبَةُ
مِنَ الْاِیْمَانِ)) (مَنْ علیہ) (مَنْ علیہ) "حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے " اور ایک مدیث میں تو حیاء کو

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پارے میں نبی اکرم کاٹیم کی سند موجود ہے کہ ((اَ شَدُّ هُمْ حَیَاءً عُنْمَانُ)) اور ((اکْنُزُ هُمْ حَیَاءً عُنْمَانُ)) جو اکثر خطیب حضرات جمعہ کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں۔ لینی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین میں حیاء کے باب میں حضرت عثمان غنی سب سے برجے ہوئے ہیں۔اور بیہ متفق علیہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ ((اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِلْمَانِ)) لذا حضرت عثان کے بارے میں جو بد کہا جاتا ہے کہ : "کَامِلُ الْحَيَاءِ وَ الْإِلْمَانِ " تو وہ صد فیصد درست ہے 'کیونکہ جو حیاء میں کامل ہوگا۔ کامل ہوگا۔

حضرت عثان بڑا ہو کی حیاء کے بارے جس مسلم شریف بیں ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہوا کی زبانی بیان ہوا ہے 'وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے جرے بیں تشریف فرماتے اور آپ ایک گدیلے پر بے تکلفی سے استراحت فرمار ہے تھے [اپ ذاتی جرے میں جبکہ صرف الجیہ موجو د ہوں بے تکلفی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے 'ہو سکتا ہے کہ حضور کی ساق مبارک کھلی ہوئی ہواور پورا جسم ڈھکا ہوانہ ہو۔ یمال ہے بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہوا کے جرے کو ہمارے اپ گھرول کے کرول پر قبیل کی منازے اپ گھرول کے کرول پر قبیل کی منازے اپ گھرول کے کرول پر دوایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہوا کا جروا تنا چھوٹا تفاکہ یہ ممکن ہی نہ تفاکہ حضرت عائشہ صدیقہ ٹو ہو گھروں کے طول و عرض کے متعلق موزا نے تکھروں کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ ٹو ہو گھروں کے طول و عرض کے متعلق موزا نے تکھر اور حضور '' نماز تبحد میں با سائی سورہ فرما لیس چنا نے روایات میں آتا ہے کہ آم المومنین کی ٹائٹیں اکثر مصلی پر سجدے کی جگہ آ ایس جنانے وقت یا تو آم المومنین کے پیروں کو ٹھو نکا دیے یا پھر اور حضور "مجدے کی جگہ آ ایک طرف ہنا دیتے ہے۔ اس چھوٹے سے جرے میں نبی اکرم بڑا ہا استراحت فرمار ہے ہیں 'ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہے جمرے میں نبی اکرم بڑا ہا استراحت فرمار ہے ہیں 'ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہے جمرے میں نبی اکرم بڑا ہا استراحت فرمار ہے ہیں 'ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہے جمرے میں نبی اکرم بڑا ہا استراحت فرمار ہور دہیں۔ آ

وہ روایت کرتی ہیں 'اطلاع لی کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں اور اِذن باریا بی کے خواہاں ہیں۔ حضور کی اجازت سے حضرت ابو بکر صدیتی بڑا تر جمرے میں تشریف لائے اور حضور "جس حال میں استراحت فرما رہے تھے ای طرح لیئے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیتی " نے جو بات کرنی تھی کی اور وائیس تشریف لے گئے۔ تھو ڈی ویر کے بعد اطلاع ملی کہ عمرفاروق " ملا قات کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور اِذن باریا بی کے طالب ہیں۔ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت مل کی 'وہ آئے' اور حضور "ای طرح لیئے رہے (حضرت عائشہ صدیقہ " نے اچ اوپر چاور ڈال کرایک طرف پیٹے بھیرلی)۔ وہ بھی اپنی بات کر کے رخصت ہوگئے ۔۔۔ تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عمان غنی " بھی ملا قات کرنا

چاہتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حضور "بستربر اُٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لئے (تبیدے ساق مبارک ڈھانک لی) اور ساتھ ہی مجھے (حضرت عائشہ صدیقہ وہی اور کا تھا کو) تھم دیا کہ اپنے کپڑے خوب اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ او (اور پو راجسم ڈھانپ کردیوار کی طرف منہ کرکے بیٹھ جاؤ۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد) حضرت عثمان عنی کو إذن باريا بي ملا۔ وہ بھی حجرۂ مبارک میں حاضر ہوئے اور جوبات کرنی تھی کرکے رخصت ہوئے۔ (حفرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حفرت عثان بناتھ کے جانے کے بعد) میں نے حضورات دریافت کیا کہ ابو بکرصدیق اور عمرقاروق کے آنے پر تو آپ نے کوئی خاص اعتمام نمیں فرمایا۔ یہ کیا خاص بات تھی کہ عثان غن کے آنے پر آپ نے خود بھی کیروں کی در تنگی کا خاص اہتمام فرمایا اور مجھے بھی ہدایت فرمائی کہ میں خوب اچھی طرح کپڑے لپیٹ لوں؟ جواب میں حضورا نے فرمایا کہ "اے عائشہ! عثان انتائی حیادار مخص ہیں۔ جھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس طرح بے تکلفی سے لیٹار ہاتو عثمان اپنی فطری حیاء اور تجاب کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکیں گے جس کے لئے وہ آئے تھے اور ویسے ہی واپس چلے جائیں گے "۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور "نے فرمایا "عثان" کی شخصیت تووہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ' چنانچہ میں نے بھی ان سے حیاء کی ہے "۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی بیا اور حضرت عثمان بڑاتھ سے ان الفاظ میں مروی ہے:

اَنَّ اَبَابَكُرِ الصِّدِيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ 'فَاذِنَ لِآبِى بَكْرٍ وَهُوَ كَذُلِكَ 'فَقَضَى الَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ 'ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَاذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ 'فَقَضَى الَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ 'قَالَ عُثْمَانُ : ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ : اِجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ 'فَقَضَيْتُ الْيَهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ 'فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَارَسُولَ اللهِ 'مَالِي لَمْ اَرَكَ فَزِعْتَ لِآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيه وسلّم : (( إنَّ عُثْمَانَ رَجُلُّ حَيِثٌ وَالّى خَشِيتُ إِنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اَنْ لَا يَبْلُغَ اِلَى فِي حَاجَتِهِ))

یہ ہے حضرت عثان غنی بڑی آھا کی حیا کا معالمہ! پھر حضرت عثان فود فرماتے ہیں کہ جس روز سے میں نے ایمان قبول کیا ہے اور نبی اکرم کڑھ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے اس کے بعد سے میں نے نہ بھی گانا گایا ہے اور نہ گانے کی تمنا کی ہے 'اور پھر یہ کہ اس بیعت کے بعد اپنے دا ہنے ہاتھ کو 'جو بیعت کے لئے حضور کے دست مبارک میں دیا گیا تھا 'بیعت کے بعد اپنی شرمگاہ سے مس نہیں کیا ''۔ حضرت عثان "کے الفاظ یہ ہیں ؛ مَا تَعَقَیْتُ وَمَا تَمَنَّیْتُ وَاللَّهُ مِسَسْتُ ذَکّرِی بِیَمِینِی مُنْذُ بَا یَعْتُ بِهِا رَسُولَ اللَّهُ حلیه و سلّم!

#### حضرت عثان ہے تقویٰ کے چند مزید احوال

منتول ہے کہ حضرت عثان غنی بڑا ہونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بی بیں پورا قرآن شریف یاد کرلیا تھااور کبی کبی رات کونوا فل بیں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے۔ مجیمین میں روایت ہے کہ حضرت عثان غنی بولٹ کے وضو کا طریقہ بالکل رسول اللہ کا کیا کہ وضو سے مشاہد ہو تا تھا۔ حضرت عثان کی لونڈی نے اور زبیر بن عبداللہ نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثان مائم الد هراور قائم اللیل تھے۔ صرف اول شب تھوڑی دیر کے لئے سوتے تھے۔ امام دار البحرت امام مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان جی اور عمرے میں سب سے بازی لے ملے تھے اور بہ کہ آپ اپنے ہمسروں میں صلہ رحی میں سب سے بڑھ کرتھے۔

معکلوۃ میں روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑاتو جب کمی قبر ہر کھڑے ہوتے تواس قدر روتے کہ داڑھی اشکوں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے دریافت کیا : کیاوجہ ہے کہ آپ جنت و دو زخ کے ذکر سے اشخے اشکبار نہیں ہوتے جتنا کہ قبر کے ذکر پر ہوتے ہیں۔ آپ " نے جواب میں کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے : (( اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِن مَنَاذِلِ الْأَخِرَةِ ' فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ )) (رواه الترمذی) "بَرْآثرت کی مزاول میں سے سب کہل مزل ہے۔ اگر کوئی اس سے بجات پاکیاتواس کے بعد کے مراحل اس کے لئے آسان تربوں کے 'اور اگر اس سے نجات نہائی تواس کے بعد اس سے بھی زیادہ مخت ہے "۔

تر فہ کی اور این ماجہ میں حضرت عثمان غنی ہنا تھ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سکھیل کو فرماتے ہوئے سنا:

> ((مَا رَا يُتُ مَنْظُرُ القَطُّ إِلاَّ الْقَبْرُ اَفْظَعَ مِنْهُ)) "میں نے قبرے زیادہ کی مقام کو بیت ناک نہیں دیکھا"۔ بیہ بھی روایت کیا گیاہے کہ حضرت عنان واپنی کماکرتے تھے کہ

"اگریں دوزخ وجنت کے در میان ہوں اور جھے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا معالمہ ہوگا، تو میں اس کا حال معالمہ ہوگا، میرے لئے ان میں سے کس کا حکم دیا جائے گا، تو میں اس کا حال معلوم کرنے سے قبل را کہ ہوجانے کو پند کروں گا"۔

ان چندواقعات سے اندازہ کر لیجئے کہ جس کے اِعطاء 'تقویٰ اور حیاء کا یہ عالم ہو تواس کی فغیلت ومنقبت کاکیا کہنا! رصبی اللّٰہ تعالٰی عنه وارضاہ۔

## تفديق بالحنى

اب تک جو پھے بیان کیا گیاہے اس میں ﴿ فَا مَامَنْ اَ عُطَی وَ اتّفٰی ﴾ کی بوری شان نظر آرہی ہے۔ رہا تعدیق بالحنی کا معالمہ تو حضرت عثان غنی بناتو "السّابقون الا وَّلون" میں شامل ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک ایمان لانے والوں میں ان کاپانچواں یا چھٹا نمبر ہے۔ گویا آپ ہو ہے اس محرو میشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ " بن الجراح ' حضرت عمر الرحان " بن عوف ' حضرت ذبیر " بن العوام ' حضرت سعید " بن زید ' حضرت ملح " اور حضرت سعید " بن زید ' حضرت ملح " اور حضرت سعد " بن الى و قاص سے بھی قبل دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے۔ حضرت سان غنی بناتو کی سیرت مبار کہ تو یہ ہیں صدیقیت کے وہ اوصاف الله جو حضرت عثان غنی بناتو کی سیرت مبار کہ

#### میں نمایاں طور پر نظراتے ہیں۔

#### صِدَيقيت وشادت كے دونور

مورة الحديد كى محولہ بالا آيات ميں صدقہ كرنے والے اور اللہ كے دين كے لئے

ا قرض حن دينے والے مؤمن تر دوں اور مؤمن عور توں كے لئے جمال اجر عظيم كى نويد

سائی گئ ہے 'وہاں ان كوصد يقين وشداء كے زمرے ميں شامل ہونے كامر دہ بحی سايا گيا

اور ان كويہ بشارت بھي دى گئ ہے كہ ان كا جراور ان كانور ان كے رب كے پاس محفوظ

ہے۔ چنانچہ معزت عثان غنى بناتھ كى سيرت ميں صديقيت كے اوصاف بھى موجو دہيں اور

پروہ شمادت عظلى پر فائز ہوئے ہیں۔ كويا ان كی مختصيت میں صدیقیت اور شمادت كے

دونوں نور موجو دہیں۔ اس اعتبار ہے بھى معزت عثان غنى بناتھ كی مختصيت ذوالنورين
کے معزز لقب كی محجے مصداق نظر آتی ہے۔

رمولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی بیہ سنت رہی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے
ایک فاص تحفظ حاصل ہو تا ہے اور وہ معتول نہیں ہوتے۔ چو نکہ عالم ظاہری میں اس
طرح رسولوں کے مغلوب ہونے کا پہلو لگاتا ہے اور مغلوبیت رسول کے شایان شان
نہیں 'لڈ ااس بارے میں اللہ تعالیٰ کافیملہ بیہ ہے کہ : ﴿لَا غَلِینَ اَنَاوَ رُسُلِیٰ ﴾"لازامیں
اور میرے رسول غالب رہیں گے" ۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو روہ حق میں شاوت کا برا اشتیاق تھا۔ چنانچہ کتب احادیث میں
آنحضور کاللہ کی بید دعائیں معتول ہوئی ہیں : اَللّٰهُمَّ اِتِی اَسْتَلُكُ شَهَادَةً فِی سَبِیلِكَ
۔ اور اَللّٰهُمَّ ازْدُفْنِیْ شَهَادَةً فِی سَبِیلِكَ ۔ مزید برآن نی کریم کالیہ کا یہ قول بھی
احادیث میں موجود ہے :

(( وَالَّذِى مَعَفْسُ مُحَمَّدٍ مِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنْ اَغُزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْتُلَ ' لَمَّ اَغُزُو فَاقْتُلَ ' ثَمَّ اَغُزُو فَاقْتُلَ)) (حنن عليه) "ميري يه آدرو ب كه عن الله كي راه ش جُك كرون اور قُل كرديا جاون ' (پمر مجهے زنده كيا جائے اور) عن پمرالله كي راه عن جُگ كرون اور قُل كرديا جاوَں۔ لین جیسا کہ جس نے عرض کیا' رسولوں کے باب جس اللہ کی سنت ہے کہ رسول کجی قتل سیس ہوتے 'کیونکہ اس جس فلا ہری طور پر رسول کے مغلوب ہونے کا پہلو لکا ہے۔ البتہ انبیائے کرام قتل بھی ہوئے ہیں' جیسا کہ حضرت بجی علیہ البلام کے سانحہ قتل سے ہر مسلمان واقف ہے۔ صدیق اکبر بڑا تو کے باب جس بھی اللہ کی وہی سنت کار فرما نظر آتی ہے جو رسولوں سے متعلق ہے۔ چانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو صدیقیت کبرئی کہ مقام پر فاکر ہیں طبی طور پر وفات پاتے ہیں' جبکہ مابعد کے تینوں ظفاء راشدین حضرت عمر فاروق' حضرت عثان غنی اور حضرت علی حدر کرار رضوان اللہ تعالی علیم الجمین مرتبہ شمادت سے سر فراز کئے جاتے ہیں۔ نی اکرم سکھ ان ان تینوں ظفاء کی شمادت کی پیشکی خبر مسادت سے سر فراز کئے جاتے ہیں۔ نی اکرم سکھ ان ان تینوں ظفاء کی شمادت کی پیشکی خبر دے حضرت عمر' اور حضرت عثان بی آئے کے ساتھ کوہ اُحد پر تشریف لے گئے تو کوہ اُحد کا نینے دور لے رائے گا۔ حضور " نے اپنے پائے مبارک سے اُحد کو ٹھو ذکا دیتے ہوئے فرمایا کہ دور اُن کے اُس کے صدیق 'اور دوشہیدوں کے ساتھ کوہ اُحد کو ٹھو ذکا دیتے ہوئے فرمایا کہ سے اُحد کو ٹھو ذکا دیتے ہوئے فرمایا کہ سواکوئی نہیں "۔ (شفق علیہ)

## ''زُوالنُّورين''کي مصداق چند ديگر فضيلتين

اب ہم اس پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اسلام و ایمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایٹار و قربانی کی اور کیا کیا فضیلتیں ہیں جن پر ذوالنورین کامعززلقب صادق آتا ہے۔

i) و جورتوں کا شرف : کتب احادیث میں منقول ہے کہ حبشہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثان بڑائو شامل تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ 'رسول اللہ سڑائی کی صاحزادی حضرت رقیہ بڑائی بھی تھیں۔ اس ہجرت کے متعلق نی اکرم سڑائی کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ملیما السلام کے بعد (شو ہرو

یوی ایک ساتھ) ہجرت کرنے والا یہ پہلا ہو ڑا ہے۔ یہ روایت اہام حاکم "نے اپنی متدرک میں عبدالرحمٰن بن اسحاق بن سعدے روایت کی ہے۔ حضرت انس بڑاتو سے منقول روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "مثان" پہلے مخص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی المبیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے "۔ اس سے غالبا جوانی کے عالم میں میاں یوی کا ہجرت کرنا مراد ہے۔ آپ "کی دو سری ہجرت مدینہ النبی کی طرف ہے۔ چنانچہ حضرت عثان غی بڑاتھ کو راہ حق میں ہجو تین کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اس لحاظ ہے ہمی آپ " ذوالورین کے لقب کے مصداق قرار یا سکتے ہیں۔

ii) زوالقرنین اورا محاب کمف ہے مما تگت: جن حضرات نے سور اکف کا بنظر عائز مطالعہ کیا ہو ہ جانتے ہیں کہ اس کے دو سرے رکوع ہیں امحاب کمف کا واقعہ بیان ہوا ہے اور سورہ کے آخری رکوع ہے اتجل حضرت ذوالقرنین کی فقو حات کے تذکرے کے ساتھ ہی ان کی سیرت ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اوصاف کو نمایاں کیا گیا ہے ، جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ جناب ذوالقرنین ایک خدا پرست ، خدا ترس اور نیک بادشاہ ہے۔ قرآن شادت و تا ہے کہ جناب کہ فوائل مکتنا لہ فی الاَ زض وَ اَ دَینا ہُون کُلِ شَیْ ہِ مَنْ بادشاہ ہے۔ قرآن شادت و تا ہے کہ وہ اُس دور کی ایک عظیم ترین سلطنت کے شمنشاہ ہے۔ مشرک بادشاہ کے دور ہیں توحید کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاے ، جس کی مشرک بادشاہ کے دور ہیں توحید کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ، جس کی حجہ ہے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور وہ نوجو ان اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لئے ایک بہاڑی کھوہ میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔

ان دونوں واقعات ہے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتمائی حالات ہیں جن ہے اس دنیا میں اہل ایمان کو سابقہ پیش آسکتا ہے۔ اصحاب کف جینے حالات بھی پیدا ہو سے ہیں کہ جن میں ایمان اور جان بچانے کے لئے کمیں پناہ گزیں ہو تا پڑے اور حضرت والغرنین کی طرح یہ صورت حال بھی پیش آسکتی ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنے فضل سے سطوت 'شان و شوکت اور ایک مظیم سلطنت سے نوا زے۔ اب آپ خلافت راشدہ کی تاریخ میں دیکھئے کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمان بڑا و کی ذات میں یہ دونوں

شانیں اور کیفیات مجتمع نظر آئیں گی۔ حضرت عثان ؓ کی سطوت' حکومت اور سلطنت وسعت کے اعتبار سے حضرت ذوالقرنین کی سلطنت و حکومت سے سہ چند تھی۔ تاریخی لحاظ سے حضرت ذوالقرنین کی سلطنت کی صدود مگران سے کے کر بحیرہ روم کے ساحل تک تھیں۔ اس میں دارا اول کے دُور میں مزید وسعت ہوئی 'لیکن اس سلطنت کا حضرت عثان بناتو کے وور خلافت میں اسلامی مملکت کی حدود سے کوئی نقائل نہیں ہے۔ یورا جزیرہ نمائے عرب 'مجر حفزت ذوالقرنین کی سلطنت کی جو مشرقی سرحد تھی' اس سے لے كر تا بخاك كاشغر كاعلاقه حضرت عثمان بناوركي خلافت كے دوريس اسلام كے يرجم تلے تھا۔ اس کے علاوہ پورا شالی افریقہ مصرے لے کر مراکش تک حضرت عثان بڑاتھ کے زیر تکیں تھا۔ حضرت عمرفاروق کے دور میں صرف مصراسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا لیکن حضرت عثان " کی حدودِ سلطنت ماو راء النهر کو بھاند کر ملخ و بخار ااور کاشغرو تاشقند تک وسیع ہو چکی تھیں۔اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان اصحاب کف جیسی حالت سے بھی دو جار ہوئے اور آپ فتنہ کے زمانے میں باغیوں کی دست درا زیوں کی وجہ سے جالیس دن رات سے بھی زیادہ عرصہ اپنے گھرمیں اس حال میں محصور رہے کہ پینے کے لئے پانی تک موجو د نہیں \_\_\_ بہ رونوں ثانیں کہ حضرت ذوالقرنین ہے سہ چند سطوت و سلطنت او را محاب کف کی طرح محصوری و پناه گزینی 'حضرت عثمان" کی زندگی میں جو نظر آتی ہیں'ان کو بھی ہم ذوالنورین کے لقب کامصداق قرار دے سکتے ہیں۔

iii) غزو و بدر اور حدیبیه بین آپ کاموجو د تصور کیاجانا: حضرت عثان بڑا ہوگا
زندگی میں دو ایسے مواقع بھی پیش آئے کہ آپ بڑا تو ذاتی حیثیت ہے موجود نہیں ہیں
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے موجود قرار دیئے جاتے ہیں بہلا
واقعہ غزو و بدر کے موقعہ پر پیش آیا۔ اُس وفت حضرت رقیہ کافی علیل تعیں۔ حضرت
عبداللہ بن عمر بڑا تین ہے مروی ہے کہ نبی اکرم کڑا ہے نے غزو و بدر کے موقع پر حضرت عثمان اُللہ بن عامر بڑات ہے مروی ہے کہ نبی اکرم کڑا ہے نہ غزو و بدر کے موقع پر حضرت عثمان اُللہ کی شرکت کا تواب اور اس کا حصہ کے گا۔ مزید بر آن صحیح روایات میں نہ کور ہے کہ غزو و بدر کے بعد 'جس میں اللہ تعالی نے تین سوتیرہ بے مروسامان مسلمانوں کے جھے کو غزو و بدر کے بعد 'جس میں اللہ تعالی نے تین سوتیرہ بے مروسامان مسلمانوں کے جھے کو

کفار کے ایک ہزار کے مسلے لفکر جرار پر فتح عنایت فرمائی تھی 'جس کے بتیجہ میں ابو جہل سمیت ستر صناد پر عرب کا فرکھیت رہے تھے اور قریش کا سارا غروراللہ تعالی نے فاک میں ملادیا تھا اور جس میں ستر کے قریب کفار مسلمانوں کی قید میں آئے تھے 'نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوا ہدر کے غنائم میں سے حضرت عثان او وہی حصہ مرحمت فرمایا جو دو سرے بدری صحابہ او مرحمت کیا گیا تھا۔ گویا حضرت عثان اکو اس غزوے میں مجازی طور پر دہ شریک نہیں تھے۔

دوسرا واقعہ حدید کے موقع پر پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاھ میں نی اکرم اللہ عرب کی نیت ہے اپنے محابہ بی آیا۔ آپ کو معلوم ہوئے۔ انٹائے سنریں معلوم ہوا کہ قریش مگہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیعلہ کر لیا ہے کہ چاہ خون کی ندیاں بہہ جائیں 'وہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ نی اکرم کالیا نے حدید کے مقام پر قیام فرمایا۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ قریش مگہ کے پاس سفارت نے حدید کے جو ان کو سمجھا سکے کہ مسلمان لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں اور ان کا مقصد صرف عمرہ اداکرنا ہے 'نیزون مسلمانوں کو بھی تسکین دے سکے جو تگہ میں محصوری مقصد صرف عمرہ اداکرنا ہے 'نیزون مسلمانوں کو بھی تسکین دے سکے جو تگہ میں محصوری کے عالم میں زندگی سرکررہ ہیں اور کفار کہ کے جو روستم کانشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سفارت کے لئے نبی اکرم کھیل نے حضرت عمان بڑائی کا نتخاب فرمایا اور ان کو قریش کی سالمہ جنبانی کرنے اور ان مسلمانوں کو جو تکہ میں قریش کی قید میں تھے ' تسلی دینے کے سلمہ جنبانی کرنے اور ان مسلمانوں کو جو تکہ میں قریش کی قید میں تھے ' تسلی دینے کے تم روانہ فرمایا۔

نی اگرم سکھ کا یہ انتخاب حضرت عثان کی بہت می فضیاتوں کی دلیل ہے۔ پہلی ہے کہ حضرت عثان معند عثان معند عثان معند علیہ اصحاب میں شامل ہیں۔ دو سری ہے کہ حضرت عثان مقریت کے نزدیک بھی معزز ترین اشخاص میں شار ہوتے تھے۔ تیسری ہے کہ جب حضرت عثان مقان میں کہ چلے گئے تو اصحاب رسول میں سے چند ایک نے یہ کہا کہ عثان مو خانہ کعبہ کا طواف مبارک ہو۔ حضور سے یہ بات سی تو فرمایا کہ " مجھے یقین ہے کہ اگر عثان محکہ میں طواف مبارک ہو۔ حضور سے یہ بات سی تو فرمایا کہ " مجھے یقین ہے کہ اگر عثان محکہ میں خواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہیں کہ کہ دراز تک رہیں تو بھی وہ اُس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہیں کراوں "۔ اللہ! اللہ! کتا اعتاد تھا حضور "کو جناب عثان" پر سے اور ہوا بھی کی کہ

حضرت عثان کے چھا زاد بھائی ابان بن سعید بن عاص نے ان کو تکہ میں اپئی پناہ میں لے اور ان کو دعوت دی کہ وہ طواف کرلیں۔ لیکن اِس محب رسول نے کہا کہ "جب یہ تک نی اکرم کا لیم طواف نہیں کرلیں گے میں طواف نہیں کرسکا"۔ چو تھی ہے کہ جب یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثان کو تکہ والوں نے شہید کر ڈالا ہے 'و حضور ا نے حضرت عثان کے قصاص کے لئے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی 'جن کی تعداد مختلف روایات کے مطابق ۱۳۰۰ سے لئے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی 'جن کی تعداد مختلف روایات کے مطابق ۱۳۰۰ سے لئے تمام سے اس کے کہ متعلق سورة الفتح میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے : ﴿ لَقَدْ دَرَضِیَ اللّٰهُ مُنْوَر بِنِی اِذْ بُتِهَا بِعُوْلَكُ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُو بِهِمْ فَا نُوْلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَرَفَ اللّٰہُ مُورِیْنَ اِذْ بُتِهَا بِعُوْلَكُ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُو بِهِمْ فَا نُوْلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَا اَبْهُمْ فَنْحًا قَوِیْنَ اِذْ بُتِهَا بِعُوْلَ اللّٰہ مومنوں سے راضی ہوگیا جب وہ ور ذت کے یہے تم سے بیعت کررہے تھ 'ان کے دلوں کاحال اُس کو (یعنی اللہ کو) معلوم در خت کے ان پر مکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں فتح قریب بخشی "۔

غور کیج خون عمان کی حضور کی نگاہ میں اتنی قدر و مزات اور وقعت تھی کہ حضرت عمان کے خون کا قصاص لینے کے لئے ہی اکرم کا اپنا اپنی آم صحابہ کرام دی آت سے بیعت لیتے ہیں ۔۔۔ یہی وہ وو سرا موقع ہے جس میں حضور کے حضرت عمان کے حقیق طور پر موجود نہ ہونے کو بھی مجازی طور پر موجود قرار دیا۔ چنانچہ "بیعت رضوان "کے موقع پر حضور کے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ "یہ عمان کا ہاتھ ہے "اور بایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ "یہ عمان کی ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ "یہ عمان کی باتھ پر رکھ کر فرمایا کہ "یہ عمان کی طرف سے (اگر وہ زندہ ہیں) بیعت ہے "۔ یہ حضرت عمان کی بہت بری فضیلت ہے کہ وہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی "بیعت رضوان" میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمری قال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمری قال ہیں۔ حضرت عمان کی بہت برضوان آپ کہ دالوں کے زدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عنت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ کے کہ والوں کے زدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عنت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ کے کہ والوں کے زدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عنت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ کے کہ والوں کے زدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عنت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ کے کہ والوں کے زدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عنت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ کے کہ والوں کے زدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عنت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپ کے کہ والوں کے دور برے پہلے کے بعد ہوئی۔ نی اگر م سے تھان کی بیعت ہے "۔۔۔ اور اے دو سرے پر ہاتھ ارکرار شاد فرمایا کہ یہ عمان کی بیعت ہے "۔۔

الله! الله! خون عنان ك قصاص ك لئ ني اكرم صلى الله عليه وسلم الني تقريباً

۰۳۳۰ محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین سے بیعت لیتے ہیں اور اللہ تعالی اس بیعت پر اپنی خوشنودی اور رضامندی کا ظہار فرما تا ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت عنان کی فنیلت میں کوئی شک کرے 'ان کی تنقیص کرے 'ان پر اعتراضات وا تمامات وار و کرے اور ان کی مخصیت کو بحروح کرنے کی کوشش کرے قواس کو جائے کہ وہ اللہ تعالی کے بال محاب کا جواب بھی سوچ لے۔

غزد و کرد اور حدیبید دونول مواقع پر اگرچہ حضرت عثان بڑائیر حقیقی طور پر موجود تہیں ہیں لیکن حضور بڑھ ان کو مجاؤی طور پر موجود قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ ہے مجی "ذوالنورین "کا لقب حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند پر بالکل راست آ تاہے! (iv) دورِ فاروقی اور دورِ علوی کی جھلک : حضرت عثان بڑائی کے دورِ خلافت میں

المن المرات عرفاروق اور دهرت علی حیدر رمنی الله تعالی عنماک ادوار خلافت کے رنگ بھی معرف عرفاروق اور دهرت علی حیدر رمنی الله تعالی عنماک ادوار خلافت کے رنگ بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب رسول نہ صرف عشرہ میشرہ میں بلکہ مسلمہ طور پر خلافات راشدین میں شامل ہیں 'اور فعیلت کے کافلاے پوری امت میں حصرت عمر فاروق دو سرے نمبر راور حصرت علی حیدر جی تھے نمبر رفائز ہیں۔

آپ کو معلوم ہے کہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مختف مراصل ہے گزر کر سیس سالہ جال سمل جدوجہداور محنت شاقہ کے بعد اپنی بعثت کے اس اتنیازی مقصد کی سحیل فرمادی 'جو خاتم البنین ہونے کی وجہ ہے آپ کا فرض مصی تھا' اور جو قرآن عیم میں تین مرتبہ بایں الفاظ میں بیان ہواہ : ﴿ هُوَ الَّذِي اَ وَمَلَ وَ سُولَهُ بِالْهُدُى وَ دِيْنِ الْحَقِ تَعْنَ مُرتبہ بایں الفاظ میں بیان ہواہ : ﴿ هُوَ الَّذِي الْمَدِي الله الله اور دین می لِیطُهِ وَ عَلَى الدِینِ کُلِه ﴾ "وبی ہے (اللہ) جس نے بھیا اپنا رسول المدی اور دین می دے کرتاکہ اسے عالب کردے کل جنس دین پر "۔ چنانچہ آنحضور باللہ کی حیات طیب میں جزیرہ نما مادین بہ تمام و کمال قائم ہو کیا اور ﴿ اِنِ الْمُحَكُمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ﴾ کی حیات طیب میں شان بالنمل نظر آ نے گئی اور ﴿ وَ کَلِمَةُ اللّٰهِ هِی الْمُلْبَا ﴾ کے مصداق اللہ ی کا کلہ سب بلنمو اللہ اللہ کیا۔

ختم الرتبت ميكورسول الله كل كى وقات كے بعد 'جيساك بم سب جانے ہيں 'عرب ميں اسلامی افتلاب كے خلاف ايك شديد روعمل پيدا ہوا۔ چنانچہ بست سے جموث

مدعیانِ نبوت کورے ہو گئے ' چند قبائل مرتد ہو گئے ' بعض مضبوط قبائل نے زکوۃ کئی اوائیگی سے انکار کردیا۔ صدیق اکبر بڑا تو نے ان تمام فتنوں کو فروکیا۔ دراصل صدیق کا مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کے کام کومتنگم کرتا ہے 'معاندین کی قوت کو کچلتا ہے اور ہر دعمل کو ختم کرتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر بڑا تھ کا ڈھائی سالہ دورِ خلافت اسی شان کامظر نظر آتا ہے۔ اس کام کی جمیل کے بعدوہ بھی رخصت ہو گئے۔

اس کے بعد دورِ فاروتی شروع ہو تاہے ،جس کوایک جملہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں کماجا سکتاہے کہ باغ اپنی پوری بمار پر آگیا \_\_\_ حقیقت بدہے کہ خلافت راشدہ دورِ فاروتی میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس دور میں داخلی استحکام کے ساتھ فتوحات كاطومل سلسله شروع موا- اسلامي سلطنت مين اصل توسيع دورِ فاروقي مين موئي ہے۔ سلطنت کسریٰ کانام و نشان اسی دور میں صفحہ ہستی سے محو ہوا اور وہ ایک داستان بارینه بن کرره گئی۔ سلطنت روما کی بھی ایک ٹانگ اسی دور میں ٹوٹ چکی تھی۔ قیصرروم کا تین برّاعظموں مغربی ایشیا' پورپ اور ثالی افریقہ کے اکثر حصہ پر تسلط تھا' اس میں سے مغربی ایشیا کی حد تک روما کی سلطنت کاای دُور میں خاتمہ ہوا ۔۔۔ اور چردورِ عمّانی میں ، اسلامی سلطنت کی سرحدیں ماوراءالنهر تک مجیل می گئیں۔ ذراتصور کیجئے کہ اُس وقت کا لیبیا تونس 'الجزائر' اور مراکش حغرت عثان سے دور میں اسلام کے پر تیم لیے آچکا تھا۔ حضرت عثمان بناشو کے دور خلافت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں میہ بات بشمادی می ب که شایدید فتنداور فسادی کادور تھا \_\_\_ یہ بست برا مغالطہ ' بلکہ صریح بستان و افترا ہے۔ خلفائے اربعہ میں سے سب سے زیادہ طویل دورِ خلافت حضرت عمان غنی بناہر كانے - معزت ابو كبر كادور تقريباً وهائي سال رما معزت عمر كادور تقريباً وس سال رما حضرت علی اور تقریباً بونے پانچ سال اور حضرت عمان کا دور تقریباً بارہ سال رہا۔ خلافت عثانیہ کے اس بارہ سالہ طویل وور میں فاروتی اور علوی وور خلافت کے دونوں رتگ موجود ہیں۔ حضرت عثمان کے دورِ خلافت کے پہلے آٹھ سال میں امن وامان اور وبدبه كاوى رنگ ربام جودور فاروتى من نظرآ تام، إن آخھ سالول مين وي عدل و انساف اور داخلی استحکام کی دہی کیفیت ہے جو دورِ فار وقی کا طرؤ امتیاز رہی ہے۔ ساتھ ہی

ساتھ مجاہدین اسلام کے قدم آگے بڑھتے چلے جارہے ہیں اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہے وسیع ترہو تا چلا گیاہے۔

حضرت عمرفاروق کی شمادت کے بعد وشمنان اسلام نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اسلای کومت قائم نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ حضرت عمر کی شمادت کے فور آبعد بعض مفتوحہ ' خاص طور پر ایران کے اکثر علاقوں میں شورشیں اور بغاو تیں شروع ہو کیں 'لیکن حضرت عثان غن شے نا ان میں ہے ایک ایک کو فرو کر دیا اور حالات پر پوری طرح قابو پالیا۔ پر اللہ تعالی کے دین کے غلبے کے لئے نئے نئے اقد امات کئے۔ بحراد قیانوس کے ساحل تک شالی افریقہ فتح ہو گیا۔ یہ جنگ ' جنگ عبادلہ کہلاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ تن سعد بن ابی شرح اس میم کے کماعڈر انچیف تھے اور اس میں حضرت عبد اللہ بن عباس 'حضرت عبد اللہ بن عمراور حضرت عبد اللہ بن عباس 'حضرت عبد اللہ بن عباس 'حضرت عبد اللہ بن عباس مقرف کے نتیج معرف کی اور سلطنت روما کا جمنڈ او ہاں سر گوں ہو گیا اور میں میں میں بدل می اور سلطنت روما کا جمنڈ او ہاں سر گوں ہو گیا اور دین مبین کاپر چم لمرانے لگا۔

عثانی فلافت کے آخری چارسال حضرت علی ہے دورِ فلافت کے مماثل نظر آتے ہیں۔ فلافت عثانی میں یہودیوں اور جمیوں کی سازشوں نے سرا نھانا شروع کیا اور اس فننے کے نتیج بی بی شاوت عثان بڑا ہو کا سانحہ فاجعہ فلہور پذیر ہوا اور بیہ فقتہ حضرت علی حید ربڑا ہو کے دورِ فلافت میں اپنے عروج پر پہنچا۔ علوی فلافت کے تقریباً پونے پانچ سال اس فقنہ و فساد اور خانہ جنگی کی نذر ہوئے اور اسی دور میں جنگ جمل اور جنگ مغین فلہور پذیر ہو کیں اور بالآ تراسی فقنہ نے چوشے فلیفہ راشد حضرت علی کی شع حیات کل کردی۔ پذیر ہو کیں اور بالآ تراسی فقنہ نے چوشے فلیفہ راشد حضرت علی کی شع حیات کل کردی۔ کی وجہ ہے کہ حضرت علی ہے دور میں غلبہ دین کی سمت ایک قدم بھی آگے نہیں بردھا'نہ اسلای سلطنت کی سرحدیں آگے پھیلیں سے جمرحال یماں بیہ عرض کرنا مقصود ہے کہ عثانی دورِ فلافت میں دورِ فاروقی اور دورِ علوی دونوں کی کیفیات جع ہیں۔ پہلے آٹھ سال دورِ فاروقی کا کابل عکس نظر آتے ہیں جبکہ آٹری چارسال وہ ہیں جن میں دشمنان اسلام کی ربیشہ دوانیوں نے سرا ٹھانا شروع کیا تھا' جس کے ختیج میں حضرت عثان بڑا ہو انتمائی کی ربیشہ دوانیوں نے سرا ٹھانا شروع کیا تھا' جس کے ختیج میں حضرت عثان بڑا ہو انتمائی مظلوی کی جالت میں شہید کئے گئے اور جو دورِ خلافت علوی میں ایک ہولناک فئے کی شکل مظلوی کی جالت میں شہید کئے گئے اور جو دورِ خلافت علوی میں ایک ہولناک فئے کی شکل

میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ چنانچہ مسلمان آپس بی میں دست وگر بہان ہو گئے اور چو رائی بڑار کلمہ گو ایک دو سرے کے ہاتھوں نہ بیخ ہوئے۔ کفار کے ساتھ اِس دَور میں جنگ و قبال کا کوئی معرکہ پیش نہیں آیا۔ اس فتنہ اور سازش کے اسباب پچھ اختصار کے ساتھ آگے بیان ہوں گئے کھال صرف اتنا سجھ لیجئے کہ ایسے فتنوں کے پچھ بلا ہری اسباب ہوتے ہیں جو نظر ہوتے ہیں جو نظر و نہیں آتے لیکن فیعلہ کن کردار میں مخنی وباطنی اسباب اوا کرتے ہیں۔

اس هنمن میں بیربات پیش نظرر ہنی ضروری ہے کہ علوی دورِ خلافت میں جو بدامنی' خانہ جنگی اور مسلمانوں کے مامین خون ریزی ہوئی تو حاشاو کلااس کا کوئی الزام ہم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر نہیں لگاتے۔ یہ جسارت ہم کیسے كريكتے بير؟ يوري أمت مسلمه كے نزديك حفرت على چوشے خليفه راشد بين- وه ا فنيلت كائتبار سے تمام محابد كرام بى كافئ من جو تھے نمبرر بيں۔ گويا ہم ابو بكر صديق عمر فاروق' اور حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنم اجمعین کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت على رضى الله تعالى عنه كومانيخ بين - اس فتنه و فساد ميں ان كى كوئى كمزو رى شامل نہیں تھی'وہ برحق خلیفہ راشد تھے۔ صور تحال یہ تھی کہ سازش کی آگ اس طرح بحر کا دی می تقی که نه حضرت عثمان اس کو فرد کر سکے اور نه ہی حضرت علی - اگر حضرت علی " فتنه وفساد فرونه کرسکه تواس کاذره بمرالزام بھی حضرت علی کی ذات گرای پر نہیں آ تا۔ بالكل يى بات حضرت عثان پر بھى راست آتى ہے۔ اگر وہ فتنہ كو فرونہ كرسكے تو كتنابرا ظلم ہے کہ سار االزام آپ پر رکھ دیا جائے۔ کیما تعناد ہے کہ ایک خلیفہ کے زمانے میں يورا دورِ خلافت فتنه وفساد کی نذر ہوگیا اور وہ فتنه انناشدید تماکہ وہ حالات پر قابو نہ یا سکے اور فتنہ کو فرونہ کرسکے تب بھی وہ سب کی تگاہ میں شیرخدا ہیں اور کسی دو سرے کے دور میں جبکہ ان کا دو تمائی دور' دورِ فار وتی کے حشل ہواور صرف ایک تمائی دور میں فتنہ و فساد سرا شاسة توان كم بارس مين بير حكم فكاياجائ كدوه كمزور يتح ان مين فلال نقص تما یا فلال کی تھی وغیرہ \_\_\_انسان دراہمی سوسے اور انساف بنی سے کام لے تو فکر کاب تضاد بالکل مبرہن ہو کرسامنے آ جائے گا۔ حقیقت سے ہے کہ ان او کوں کے طرز فکریر انتمائی

ملال اور افسوس ہوتا ہے جو کیسی کیسی بے بنیا دہاتوں کو بنیا دینا کر حضرت عثمان سے سوئے ظن پیدا کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو ان پر اعتبار کرکے حضرت عثمان ذوالنورین بڑا تو کے متعلق اپنی رائے کو مجروح کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بریاد کرتے ہیں۔

### ڈوالنورین کے خلاف اعتراضات کی حقیقت

آب کوشاید معلوم ہو کہ معاندین عثان نے دورِ عثانی بی میں حضرت عثان پر مسجد نبوی میں محابہ اور تابعین کے بھرے مجمع میں بارہ الزامات اور اعتراضات عائد کئے تھے ' جن کی مغالی حضرت عنان نے اسی مجمع میں پیش کردی تھی 'جس کی تصویب و تائید خود حضرت علی اور دیگرا کابرواعاظم محابه کرام دی تقیم نے کی مقی - مفسدین نے بعد میں جب یورش کرے مدیند میں حضرت عثان غی واقد کے گھر کا محاصرہ کرلیا تواس موقع پر حضرت على في باغيول ك ايك كروه ب يوجهاك آخران كوظيف وقت اورا ميرالمومنين سي كيا شکایت ہے؟ ان لوگوں نے ان بی بارہ اختراضات کا عادہ کردیا ، جن کی مغائی حضرت حمان ایک بھرے مجمع میں کر چکے تھاور دو سرے اکار محابہ کے ساتھ حضرت علی بھی اس کی تصویب و تائیداور توثق کر چکے تھے۔ چنانچہ صرت علی نے اس موقع پر بھی اس ا مروہ کے سامنے حضرت عثان کی طرف سے پیش کردہ صفائی اپنی تصویب کے ساتھ پیش کر دی اور ان کے عائد کروہ تمام الزامات و اعتراضات سے حضرت عمان کو بری قرار دیا \_\_\_ بے اور بات ہے کہ مفتروں کے ارادے بی خراب تھے۔ اس لئے انہوں نے حفرت علی کی تصویب و تائید کو تعلیم حمیل کیا- لیکن جرت کی بات توبید ب که عصرها ضر ك ايك صاحب علم اورصاحب الم ،جنول في وين كي خدمت عن كافي مفيد كام كي بيل اورجن کابلاشہ چوٹی کے اہل کر علاء میں شار ہوتا ہے اپنی ایک کتاب میں ان ہی بارہ الزامات واعتراضات كوبيان كرتے موسئة حضرت عنان ذوالنورين بنافو پرالي تنقيدكي ہے جس سے صریح طور پر آپ کی تنقیص ہوتی ہے اور آپ کے ظاف سوع ظن پیدا ہو تا ہے۔ اس کتاب کے ایک باب میں حضرت عثمان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ اور

حفرت عمرو بن العاص رقی تغییر بھی دل آزار تغید کی گئی ہے 'جس سے مسلمانان پاک وہند کی قلوب ا نتائی مجروح ہوئے ہیں اور "اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے "والا معالمہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس پر ایک گروہ کی طرف سے تو خوشنودی کے ڈو گر سے برسائے گئے اور بغلیں بجائی گئیں کہ دیکھ لوئیہ "سنی" بھی وہی کچھ کمہ رہے ہیں جو ہم کئے ترسائے گئے اور بغلیں بجائی گئیں کہ دیکھ لوئیہ "سنی" بھی وہی کچھ کمہ رہے ہیں جو ہم کئے تر حقیقت جاری بد قشمتی اور شامت اعمال ہے۔ در حقیقت جاری بد قشمتی اور شامت اعمال ہے۔

ویے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہے کہ وہ زندہ میں ہے مُردہ اور مُردے میں ہے زندہ بر آید کرتا ہے اور شرمیں ہے خیر نکال لا تاہے۔ واقعہ ہے کہ اس دل آزار کتاب کے نتیج میں تاریخی لڑیج میں بالخصوص بہت می مغید کتابوں کا اضافہ ہوا۔ ہمارے ہاں شخیق و محمق کے کام میں عرصہ ہے جو تعطل وجود تھا' وہ ٹوٹا۔ چنانچہ تاریخ کواز سر نوکھنگالا کیا' اور اس کتاب میں حضرت عثان' حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کی پاک سیرتوں کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی' اس کا ازالہ کیا گیا۔ اس سلسلہ کی ایک کتاب پر تبعرہ کرتے ہوئے پر وفیسر مرزا محمد منور صاحب نے "میشاق" میں ایک بڑا بیار اجملہ لکھا تھا کہ : "حضرت عثان "پر نگائے ہوئے الزامات واعتراضات کا اعادہ کرکے اپنی تقید کی تقیر کی بنیاد قائم کرنے والے ان مشہور مصنف کے نزدیک شاید حضرت علی "کی حشیت (نموذ باللہ) کرائے کے وکیل کی تھی' جنہوں نے قائب فیس لے کر حضرت عثان "کی ہافعت کی تھی۔ ...."

سوچنے کامقام ہے کہ جن اعتراضات والزامات کی صفائی کی حضرت علی بڑا و نے
پوری دیانت داری سے تصویب و توثیق کی ہو 'کو تکہ آپ ٹل کا مانت و دیانت ہمارے
نزدیک مسلم ہے ' تو پھرچو دہ سوسال بعد بلوا ٹیوں کے الزامات کا اعادہ کرناکیا حضرت علی "کی
بھی تنقیص نہیں ہوگی ؟ کیااس طرح ان کی امانت و دیانت بھروح نہیں ہوگی اور اُن کی
ذات پر حرف نہیں آئے گا؟ اللہ شرورِ نفس سے بچائے 'ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ایجھے اچھے
معقول لوگ کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتے ہیں سے بیاری کتاب کی تقید وں کاشاخسانہ ہے
کہ اس سے متأثر ہوکر ہمارے کتے بی ٹنی بھائی حضرت عثان سے سوئے ظن میں جتلا ہو

گئے ہیں اور کتنے ی ہیں جو حضرت امیر معاویہ اور فاتے معر حضرت عمر ہ بن العاص کے نام ادب سے نہیں لے سکتے بلکہ ان کی شان ہیں گستا خاند اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ذہنوں کو اننامسموم کردیا گیاہ کہ خود سنیوں کے ایک گروہ میں 'چاہے وہ تعداد کے لحاظ سے قلیل علی کہ موہ میں 'چاہے وہ تعداد کے لحاظ سے قلیل علی کیوں نہ ہو'ان تینوں جلیل القدر صحابہ "کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کرام رہی ہے کا فاف سوئے ظن پیدا ہو گیاہے 'جن میں آم المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رہی ہے 'حواری رسول صفرت ذہر میں العوام اور حضرت طح جمی شامل ہیں۔

# صحابہ پر تنقید آنحضور کی تنقیص ہے

اِس موقع پر بی بات اچی طرح سجه لیج که اگر کوئی فخص محابه کرام اور بالخصوص خلفات راشدین ، عشرهٔ مبشره ، اصحاب بر را اور اصحاب بیعت رضوان (بُی اَشِی) پر تغید کرتا به ان کی تنقیص کرتا به ان پر زبان طعن در از کرتا به اور ان کا ادب و احزام طحوظ نهیں رکھاتو معالمہ اس حد تک محدود نهیں رہتا بلکہ خالص علی تجزید کیا جائے تو اس کی دویس سرور عالم ، محبوب خدا ، خاتم النین والمرسلین محمد رسول الله کھا کی ذات کرای بھی آ جاتی ہے ۔ اس لئے کہ کسی کے تربیت یافتہ اور شاگر دیمی کوئی کی یا نقص یا کوئی تقیم به و قرم بی ، معلم اور استاداس سے بالکل بری نهیں ہو سکتا۔ وہ بھی کسی نہ کسی درجہ یسی ذمددار قرار پا تا ہے۔ اس بات کو حضور گل اس مدیث یس واضح کیا گیا ہے : درجہ یسی ذمددار قرار پا تا ہے۔ اس بات کو حضور گل اس مدیث یسی واضح کیا گیا ہے : درجہ یسی ذمددار قرار پا تا ہے۔ اس بات کو حضور گل اس مدیث یسی واضح کیا گیا ہے : اس کے تعقیم فی نفض ایک نفض کی فکن ان میک نفض کی نفش کی نفض کی نفش کی نفض کی نفش کی نفض کی نفش ک

"میرے محابہ" کے بارے میں اللہ ہے ڈرو ان کومیرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ پس جس مخص نے ان کو مجوب جاناؤ میری مجت کی دجہ سے مجوب جانا اور جس مخض نے ان کے ساتھ بغض رکھاؤ میرے ساتھ بغض کی دجہ ہے ان کے ساتھ بغش رکھا۔ اور جس فخص نے ان کو تکلیف دی اس نے جھے تکلیف دی اور جس نے جھے تکلیف دی' اس نے اللہ کو تکلیف دی' اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تووہ عقریب اس کوگر فٹ میں لے لے گا"۔ یہ وہ حدیث ہے جو تقریباً ہرخطبہ جمعہ میں ہمارے خطباء ساتے ہیں۔

### شهاوت عثان معاثن كاتار يخي بس منظر

اب ہم شہید مظلوم حضرت عثمان ذوالنورین بڑا تھو کی شمادت کے تاریخی پس منظراور ان اسباب وعلل کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں جن کے نتیجے ہیں ہر سانحہ فاجع ظہور پذیر ہوا۔ ہیں عرض کرچکا ہوں کہ ہرواقعہ کے کھے اسباب فلا ہری ہوتے ہیں اور پچی باطنی اور مخفی۔ اور دراصل مؤثر کردار ہیا باطنی و مخفی اسباب ہی اداکرتے ہیں۔ لیکن چو تکہ عام طور پر فلا ہری اسباب نظروں کے سامنے ہوتے ہیں للذاان مخفی اسباب کی طرف توجہ بست کم مبذول ہوتی ہے بلکہ وہ نظری نہیں آتے۔ آپ تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالی نے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوجو کامیاب فرمایا 'آپ کو غلبہ عنایت کیا اور آپ کے مشن ﴿ هُوَ الَّذِی اُرْسَلَ دَسُولَ لَهُ بِاللَّهُ لَای وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُطْهِرَهُ عَلَی الذِیْنِ کُورِ کُلُور اللہ کی جارے میں ہوگئی اور آپ کے مشن فر مُوران کر می حد تک آنحضور تائیل کی حیاتِ طیبہ میں شخیل ہوگئی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے مشن اور اسلام کے پینام کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعلیم المحین با ہر نظر توجولوگ مفتوح ہوئے اور جن لوگوں نے فکست کھائی 'غور آپ کے می کون کون لوگ تھے! یہ دو ہوے ہوئے اور جن لوگوں نے فکست کھائی 'غور کی کے جنگ کہ وہ کون کون لوگ تھے! یہ دو ہوے ہوئے اور جن لوگوں نے فکست کھائی۔ کی خور پر اور دو سراوہ جس نے ساتی طور پر فکست کھائی۔

ند ہی گروہ میں سے مشرکین عرب کاتو تیا پانچاکردیا گیا۔ ان کے حق میں تو سورۃ التوبہ کی وہ آیات نازل ہو گئیں کہ ان مشرکوں کو چار مینے کی مہلت ہے 'اگر اس کے اندر بید ایمان لے آئیں تو اس سرزمین میں رہ سکتے ہیں 'اور مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ اگر بید مشرکین اس چار ماہ کی مہلت سے فائدہ نہ اٹھائی ، لیمان لے آئیں 'نہ ترکوطن

كريس توتم ان كوجهال بمي ياؤ قتل كرو:

﴿ فَإِذَا انْسَلَعَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُدُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ وَاقْتُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ "پى جب محرّم مىن كرر ماكى وشركين كولل كروجال پاد اورائيل بكرو اور كميرو اور بركمات بن ان كى فرين كولل كيا ينيو!"

ران آیات نے فیملہ کردیا کہ مشرکین عرب کے ساتھ کوئی زور عایت اور کوئی نری کا معالمہ نہیں ہوگا۔ اب شرک پرڈٹے رہنے کے سبب سے ان کو یہ تیج کردیا جائے گااوران پر عذاب استیمال کی منت اللہ پوری ہوگی 'جو ان قوموں کے لئے مقرر ہے جن کی طرف رسول براہ راست مبعوث کئے جائے ہیں۔ اور حضور تاکام ان بی ہیں سے اٹھائے گئے تئے اور حضور کا کا ایک یوو و فصار کی کو ایک اور حضور کی دعوت کے اولین مخاطب بھی لوگ تھے ۔۔۔ لیکن یمود و فصار کی کو ایک رخصت دی گئی کہ تم اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو' البتہ تہمیں چھوٹابن کراور مغلوب بن کر رہناہوگا اور جزیہ اواکرناہوگا :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْتُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُوْنَ ۞

"جنگ کروایل کتاب میں ہے اُن او گوں کے طلاف جواللہ اور روز آخر پر ایمان میں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام میں کرتے اور دین حق کو اپنا دین میں بتاتے۔ (ان سے لاو) یمال تک کہ وہ اپنے ہاتھ ہے جزید دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں "۔

یہ رعایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام نے کی۔ اس رعایت سے اہل کتاب بالحضوص یہود نے غلط فائدہ اٹھایا۔ ان میں جو شِ انتقام پہلے ہی سے موجود تھا' ان کی ذہبی سیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کے نام نماد تقوی کا بحرم کمل چکا تھا۔ ان کی حیثیت عرب میں بالکیہ مغلوب اور زِی کی ہو گئی تھی 'جس پر جزیہ کی اوا کیکی ان کے لئے بوی شاق تھی۔

الل كتاب كے ساتھ قرآن مجيد ميں جو معالمہ كياكياہے 'اس كے بھى دو زخ ہيں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ عمد نبوت میں جزیرہ نمائے عرب میں جو نساریٰ تھے'ان کی قرآن نے کہیں کہیں تعریف و توصیف بھی کی ہے۔ ان میں خداتر س لوگ موجود تھے' ان میں قبولِ حق کی استعداد تھی۔ پھرنبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیتبہ میں نصاریٰ سے کوئی مسلح تصادم اور معرکہ بھی پیش ملیں آیا۔ جبکہ یتود کا معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ان پر قرآن میں بڑی شدید تقیدیں ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے دس ر کوعات میں (چوتھے رکوع سے چود هویں رکوع تک)مسلسل ایک قرار دادِ جرم ہے جویبو دیوں پر عائد کی گئی ہے۔ پھران کے تین قبیلوں کو مدینہ سے نکالا گیا۔ ایک قبیلے کی تعدی و سرکشی اوربدعمدی کی وجہ سے خودان کے مقرر کردہ سما کے فیلے کے مطابق ان کے جنگ کے قابل تمام مَر دوں کو یہ تیخ کیا گیا۔ پھر خیبر' جو ان کامضبوط ترین گڑھ تھا' جہاں مشحکم قلعہ بندیاں تھیں 'اور جمال دینہ سے نکلے ہوئے تمام یہودی جمع تنے اوروہ ہر طرح کیل کانے سے لیس سے 'وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ انداسب سے زیادہ زخم خوردہ یہود تے۔ عیسائی بھی زخم خوردہ تھے لیکن ان کامعاملہ اتا شدید نسیس تھا بھنا یہودیوں کا تھا۔ الذا انقام كے لئے سب سے پہلے يهوديوں نے ريشہ دوانياں اور سازشيں كيس-اوربيد ا یک تاریخی حقیقت ہے کہ جتناعظیم سازشی ذہن اس قوم کا ہے اور اس میں اس کو جو مهارتِ تامتہ حاصل ہے اس کا کوئی دو سری قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہندوؤں کے بارے میں جو یہ کما جاتا ہے کہ یہ قوم بھی برا سازشی ذہن رکھتی ہے ' توجدید شخفین یہ ہے کہ ہندو قوم بھی نیل اعتبار سے یودی ہے اور یہ قوم یبودیوں کے مم شدہ قبائل (Lost Tribes of Israil) سے تعلق رکمتی ہے۔ الذا یمود و ہنود میں جمال قافیہ ا یک ہے وہاں مزاجی کیفیت میں بھی یوی کیسانیت ہے۔

یہ یمودی سازشی ذہن ہی کا شاخسانہ ہے کہ حضرت مسیح ملائق کی دعوت توحید کے چشمۂ صافی میں سب سے زیادہ گھناؤ نااور عمال ترین شرک شامل کر دیا گیااور اس طرح حضرت عیسیٰ ملائق کی پوری اُمت کوہد ترین شرک میں جٹلا کر دیا گیا۔ یعنی حضرت مسیح ملائق کو با قاعدہ اللہ کا صلی بیٹا قرار دے دیا گیا اور ان کو الوہیت میں شریک ٹھرایا گیا۔ پھر
روح القدس کو 'جس ہے بعض فرقوں کے نزدیک حضرت جبر کیل طبیقا مراد ہیں اور بعض
کے نزدیک حضرت مریم 'اقائیم کلاٹے میں شامل کرکے اس طرح تشکیف کاعقیدہ گھڑا گیا۔
یہ کام اُس انتائی متعقب یہودی نے انجام دیا جو کہ سینٹ پال کے نام سے مشہور و
معروف ہے۔ اُس نے بظا ہر عیسائیت قبول کی اور پھردین عیسوی کے بخے ادھر دیئے۔
ای ساذشی ذبین کا پیکر کامل بین کا ایک یہودی عبد اللہ بن سباتھا' جو بظا ہر مسلمان ہوا اور
اس نے مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشی ریشہ دوانیاں شروع کیں۔ اس مخص نے اہل
ایست کی محبت کا جمونا لیکن دلفریب لبادہ او ڑھ کر مفتوحہ علاقوں کے نو مسلموں میں اپنے
کارکنوں کے ذریعے حضرت عثان بڑا تھ کے خلاف میم شروع کر دی اور ان سید ہے
سادے نومسلم عوام کی عقید توں کا رُخ شخصیت پرسی کی طرف مو ژدیا۔

دو سری جانب سیاسی اعتبار سے دیکھے 'جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو دنیا میں دو مسل کا کتیں تعین 'ایک سلطنت روہا'جو تین براحظموں تک و سیج تھی اور یورپ کے اکثر ممالک "معربی ایٹیا کے چند علاقے اور شالی افریقہ کے تقریباً تمام ممالک قیصر دوم کے ذیر تقین یا باج گزار تھے۔ دو سری عظیم سلطنت کرئی کی تھی 'لیک اس ان خلافت راشدہ خصوصاً دور قاروتی میں سلطنت کرئی کی دجیاں اُڑکئیں 'بلکہ اس کا تو جو دہی صفی ہستی خصوصاً دور قاروتی میں سلطنت کرئی کی دجیاں اُڑکئیں 'بلکہ اس کا تو جو دہی صفی ہستی سے محو ہوگیا۔ یہ نتیجہ تھا اُس گتافی کا جو خرو پرویز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامیہ مبارک کے ساتھ کی تھی جس کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ حضور نامیہ جاک نمیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کے پر نچے اگراد کیے اور تی کی اسے نقد سزاتو یہ فی کہ ای وقت سے ایران میں محلاتی سازشوں نے سرا تھایا جن کے نتیج میں خرو پر ویز قتی ہوا اور کیے بعد دیگرے مخلف افراد تخت کرکی پر محتمکن ہوئے ۔ اس کے خور میں انہ ہوگے متبوضات اور شالی افریقہ میں سے صرف معر معزت عرفاروت بڑا تو موف میں می موسے میں جو ممالک قیمر روم کے قبضے میں شعو وہ مول کے قور میں اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیمر روم کے قبضے میں شعو وہ جو ل کے قور میں اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیمر روم کے قبضے میں شعو وہ جو ل کے قور بین اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیمر روم کے قبضے میں شعو وہ جو ل کے قور بین اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیمر روم کے قبضے میں شورت کرفی بی تی جو ممالک قیمر روم کے قبضے میں شاک وہ سے دور کے قبل بی توری کی قبل بین رہی۔ شالی قیم کی جو کہ کی ای افریقہ میں سے حور کی بیتی رہ میں کی جو کھی کی دور میں اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیمر میں کی بیتی میں شاک کی جو کھی کی دور میں اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیمر میں کی بیتی رہ میں کی دور میں اسلام کے پر جم شلے آئے۔ یورپ کے جو کھی کی دور میں اسلام کی بیتی دور میں اسلام کی بیتی دور میں اسلام کی بیتی دیں گئی ہو اور کے تور میں اسلام کی بیتی دور میں اسلام کی بیتی دیں کی دور میں اسلام کی بیتی میں کی دور میں اسلام کی بیتی میں کی دور میں کی دور میں اسلام کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی د

ک دو سرے مقوضات دورِ علیٰ جی اسلامی مملکت کے ذیر تکیں آئے ۔۔۔ لیکن جیسا کہ جیس نے عرض کیا کہ سلطنت کسریٰ کی تو دورِ فاروتی جیس دھجیاں اُڑ گئیں' اس کا تو دو دہ ہی باتی نہیں رہا ۔۔۔ للذا جال تک انتقامی جذبات کا معالمہ ہے تو وہ سب نے زیادہ شدید ایر انعوں کے اندر موجزن تھے۔ اس سے آپ یہ سجھ کے جیس کہ ایر انعوں کو حضرت عمر بی این نیس جی اس کے مقبروں کی شبیمیں اور تصویریں بطور تقدیس تھی اور گھروں جی لگائی جاتی جی ' اس کے مقبروں کی شبیمیں اور تصویریں فروخت ہوتی جی جی حضرت عمرفاروق بی گئی جاتی ہیں جو حضرت عمرفاروق بی گئی جیسی جلیل القدر شخصیت ' ظیفہ راشد اور امیرالمومنین کا قاتل حضرت عمرفاروق بی ہی جی کہ اس نے جیارت کھی ہوتی ہے : " قبرمبارک حضرت کھائی ہوتی ہے : " قبرمبارک حضرت ابولولو فیروز " ۔۔۔ یا اللہ واتا اللہ واتا الله واتا الله

اب آپ غور کیجے کہ اسلام کے خلاف دلمح طرفہ سازشیں شروع ہو کیں۔ ایک جانب یہودیوں کی طرف سے جو نہ ہی سیادت کے لحاظ سے زخم خوردہ تنے اور دو سری جانب ان جوسیوں کی طرف سے جو چاہے بظا ہر مسلمان ہو گئے ہوں لیکن جو سلطنت کسری کے پر نچے اڑ جانے کی وجہ سے فکست خوردہ تنے اور آتش انتقام میں جل رہے تئے۔ نتیجنا نہ ہی اعتبارے انتقام کے سب سے زیادہ شدید جذبات یہودیوں میں تنے اور سیاس اعتبارے سب نیادہ انتقام کے جذبات ایرانیوں میں تئے۔ یہ دونوں بی چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کے چراغ کو اپنی ریشہ دوانیوں 'سازشوں اور افوا ہوں سے بچھادیں۔

اس انقام کی پہلی کڑی حضرت عمرفاروق بطافوکی شمادت تھی 'اوراس کے ذریعے خلافتِ اسلام کو سبوتا ڈرا مقصور تھا' لیکن اسلام کے دشتوں کو اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ حضرت عثمان بطافو نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حالات پر بوری طرح قابو پالیا' بلکہ داخلی امن و امان اور استحکام کے ساتھ تمام شورشیں اور بناو تیں نہ صرف فروکرڈالیں بلکہ فتوحات کادائرہ وسیع تر ہونے لگاتو اب یہودی سازشی

ذبن اور آگے بڑھا اور اس نے اپی وہ خفیہ کارروائیاں تیز کردیں جن کی داغ بیل عبداللہ بن سبادورِ صدیقی بیں ڈال چکا تھا۔ اس سازشی کام کے لئے اس کوار ان کی زمین سب سے زیادہ سازگار نظر آئی۔ یہاں وہ عضر بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھا جو بظا ہر مسلمان لیکن ذہ آئی ہی اور شاہ پرست تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا 'اور وہ سید ہے سادے عوام بھی موجود تھے جن کی تھٹی میں شخصیت پرستی اور بیرو ورشپ سادے عوام بھی موجود تھے جن کی تھٹی میں شخصیت پرستی اور بیرو ورشپ کھی اور جو ہر بڑے اور ہر مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی بڑا اور مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی بڑا اور مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی بڑا اور مقدس شخص کے صدیوں سے خوگر تھے۔

حقیقت سے کہ عبد اللہ بن سباکی سازش پال کی سازش سے کم نہیں تھی۔ لیکن اسلام الله کا آخری دین ہے ' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آخری نبی و رسول ہیں ' اور قرآن مجید الله تعالی کی آخری کتاب مدایت ہے 'جے الله نے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ دارى لى مولى ب : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا الَّذِي كُورَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ الله كى طرف سے ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ ﴾ كا اثل فيمله مو چكا تعار حضرت مسح ماليت كي شخصيت كومسخ كياكيا اوردين كا طیہ بگاڑ دیا گیاتو قرآن نے آ کر تھیج کردی اور دین حق مبر بن ہو گیا۔ اگر حضور کاللہ کی شخصیت کواور آپ کے لائے ہوئے دین کو منخ کر دیا جا ہاتو پھر کون تھاجواس کی تقیح كر ٢٤ چو نكه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّن اور ختم المرسلين بين لنذا حضور كي مخصیت ' دین اسلام اور قرآن مجید کو الله تعالی کی طرف سے خصوصی تحفظ عطاموا - نیز امت ملمہ کو یہ فنیلت بھی عطا ہوئی کہ امت کے علائے حق کا مقام حضور اللہ کے ارشاد گرای کے مطابق انبیائے تی اسرائیل کے مطابق قرار پایا۔ مزید برآل حضور نے یہ خوشخبری بھی سائی کہ میری است کا ایک گروہ ہرد وریس من پر قائم رہے گا \_\_\_لندا یہ سازش باللیہ کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سازش کے وہ گندے اور نجس انڈے بچے تھے جن کے ہاتھوں خلیفہ خالث حتان غنی بڑاتھ شہید ہوئے اور علوی . خلافت کا بورا دُور فتنه و فساد اور خانه چنگی کی نذر ہو گیااور اس دور میں چورای ہزار مسلمان ایک دو سرے کی مکواروں سے شہید ہوئے۔ یہ در حقیقت حضرت عثمان بناتھ کی مظلوماند شادت كاخميازه تعا-جب كسى حقيقى بندة مومن كوستايا جاتاب ،جب كسى مومن

صادق کو ظلم وستم کانشانہ بنایا جاتا ہے' جب کسی اللہ والے کے دل کو دکھایا جاتا ہے' جب اللہ اور اس کے رسول کاللے کا کسی محبوب کاناحق خون بہایا جاتا ہے تو اللہ تعالی کاغیظ د غضب بحر کتا ہے اور مختلف صور توں میں عذابِ اللی کاظہور ہوتا ہے' جس کی ایک بردی المناک صورت آپس کی خانہ جنگی اور خون ریزی ہوتی ہے' جو ہمیں دورِ علوی میں نظر آتی ہے۔

#### مظلوم ترين شهادت

اسلام کی تاریخ قربانیوں اور شادتوں سے بحری پڑی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ "شہید مظلوم" حضرت عمان غنی بڑائی ہیں۔ اس سے قبل مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے 'انفرادی طور پر بھی اور میدانِ قال میں بھی 'جہاں انہوں نے کفار کو قتل بھی کیا اور خودشادت کے مرتبہ عالیہ سے سر فراز بھی ہوئے۔ لیکن حضرت عمان ہوئی وہ پہلے مرد صالح ہیں جو امام وقت 'ظیفۂ راشد اور امیرالموشین ہوتے ہوئے خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ محبوب رسولِ خدا ہیں 'اور محبوب بھی کیسے کہ جن کے حبالہ نکاح میں کیکے بعد دیگرے حضور مرائی کی دو صاحبزادیاں آئی سے جن کے حسن سلوک نکاح میں کیکے بعد دیگرے حضور مرائی کیا جس سلوک میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضور " نے یہ بٹارت وی تھی کہ (المِکلِّ میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضور " نے یہ بٹارت وی تھی کہ (المِکلِّ میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضور " نے یہ بٹارت وی تھی کہ (المِکلِّ میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضور " نے یہ بٹارت وی تھی کہ (المِکلِّ میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضور " نے یہ بٹارت وی تھی کہ (المِکلِّ میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضور " نے یہ بٹارت وی تھی کہ (المِکلِّ کیا کہ متابی اس کیا کہ میں میں جن کے ساتھ اس کی اُمت سے ایک رفی ہو گااور عمان (بھیٹر) میرے رفیق ہیں 'وہ جنت میں میرے ساتھ اس کی اُمت سے ایک رفیق ہو گااور عمان (بھیٹر) میرے رفیق ہیں 'وہ جنت میں میرے ساتھ اس کیا گائے۔ "

وہ بزرگ ہتی انتائی مظلومیت کی حالت میں قمل ہوئی جو کاتب وی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوتے اور حضور " پر اس حال میں وی نازل ہوتی کہ حضور " اپنی پشت ہے مجھ پر سمار الگائے ہوئے ہوتے اور حضرت عمان بواج سے فرماتے کہ لکھو "۔ چنانچہ کتب سیر منقول ہے کہ جب باغیوں کے حملہ میں حضرت عمان بواج کا دا بتا ہاتھ کا ٹاکیا تو آپ "

نے فرایا: "یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سورِ منصل کو لکھاتھا" ۔۔۔ وہ مبارک مخصیت مالت محصوری میں شہید کی گئی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اُمت پر یہ احبان فرایا کہ پوری اُمت کو ایک معحف پر مجتم اور متغن کردیا۔ آج ہم جس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ اُمت تک یہ کمال و تمام صحت کے ساتھ معزت عمان بڑائر ہی کی بدولت مقل ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں معزت انس بن مالک بڑائر سے روایت ہے کہ معزت مذیف بخائر آرمینیااور آذربا یبجان کی فتح کے بعد (جو دَورِ عمانی میں ہوئی تھی) مدید تشریف مذیف بڑائر آرمینیااور آذربا یبجان کی فتح کے بعد (جو دَورِ عمانی میں قراء ہے قرآن کے اندر مسلمانوں کے اختلاف کا ذکر بری تشویش کے ساتھ کیااور کما "یا امیر المومنین! یہود و نصار کی کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف ہونے سے پہلے اس کا تدارک کر لیجئے۔ "معزت عمان بڑائر کے دور اس معمف کو قریش کی ذبان کے موافق میں جو کی اور اس معمف کو قریش کی ذبان کے موافق کا مقوایا "اس لئے کہ قریش کی ذبان تی میں قرآن حکیم ناذل ہوا تھا "اور اس معمف کی نقول تمام بلاد اسلامیہ میں بھیج دیں۔

وہ معتد شخصیت مظلومانہ طور پر شہید کی گئی جس پر رسول اللہ کا پہا کو 'صدیق اکبر بڑا تو کو اور عمر فاروق بڑا تو کا کل اعتاد تھا اور جو ہر تازک موقع پر مشوروں میں شریک رہے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ مرض الموت میں جب حضرت ابو بکر بڑا تو اپنے کا نام جانشین کے لئے حضرت عثمان بڑا تو کا نام کھموا نے سے تو حضرت عمر بڑا تو کا نام کھموانے سے قبل آپ پر غشی طاری ہوگئی 'لیکن حضرت عثمان بور پڑ نے حضرت عمر بور پڑ کا نام نام لکھ دیا۔ جب عثمی دور ہوئی تو حضرت ابو بکر بور پڑ نے کہا " پڑھے کیا لکھا ہے "۔ جب عضرت عمر ہور پڑ کہ مروب بھی بہت خوش ہو کے اور بہت دعا کیں دیں اور کہا حضرت عمر ہور بھی کا نام اس لئے لکھ دیا کہ مباوا اس مشی میں میری جان چلی جائے۔ "

جنت کے بشارت یافتہ اُس امام وقت کاخون ناحق بہایا گیاجن سے احادیث کی معتبر کتابوں میں ایک سوچالیس حدیثیں مروی ہیں 'جن میں وہ مشہور حدیث بھی ہے جو منج بخاری میں موجود ہے اور ہماری وعوت رجوع الی القرآن میں رہنمااصول کے طور پر

شال ہے کہ: ((خَبُرُ کُمْ مَنْ نَعَلَّمَ الْفَرْانَ وَعَلَّمَهُ))" ثم میں بھترین وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھااور اسے دو سروں کو سکھایا"۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جس مؤمن صالح نے چالیس حدیثیں یا دکرلیس تو وہ قیامت کے روز علاء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا' تو جن کو ایک سوچالیس احادیث نہ صرف یا دموں بلکہ انہوں نے آنحضور سکھا سے سن کرروایت کی ہوں' ان کے مرتبے اور مقام علو کا کیا کہنا!

اُس عالی مقام بزرگ کوشهید کیاگیاجس سے خدا بھی راضی تقااور رسول اللہ کھے ہی راضی تقاور رسول اللہ کھے ہی راضی تقے۔ چنانچہ متدرک عالم میں ابن عباس جہ شاہ سے دوایت ہے کہ "ایک دن حضرت اُم کلوم بھی ہونے آنحضور کھی سے دریافت کیا کہ میراشو ہر بہتر ہے یا فاطمہ بھی ہی کا؟ حضور آنے کچھ در سکوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ "تمہاراشو ہراُن لوگوں میں سے ہے جو خد ااور رسول کو دوست رکھتا ہیں اور خد ااور رسول ان کو دوست رکھتا ہے " یہ چھور کھی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ : "میں تم سے اس سے بھی ذیا دہ بیان کر تا ہوں 'وہ یہ کہ میں (معراج میں) جب جنت میں داخل ہوا اور عثان کامکان دیکھا تو ایپ صحابہ میں ہے کی کا ایبانہیں دیکھا'ان کامکان سب سے بلند تھا"۔ اس روایت کے ساتھ ہی ابن عباس بھی ہا اپنا ہیں ذیکھا کو ساتھ ہی ابن عباس بھی ہا ۔ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ : "میں کہتا ہوں کہ یہ بلوے پر مبرکرنے کا تواب ہے "۔

شمادت سے قبل حضرت عثان بڑھ تقریباً پچاس دن محاصرے کی حالت میں رہے اور اس دور ان بلوا ئیوں نے پانی کا ایک مشکیرہ تک امام وقت کے گھر میں پہنچے نہیں دیا۔ ان منسدین کی شقاوت قلبی دیکھئے کہ اس مخص پر پانی بند کر دیا گیا جس نے اپنی جیب خاص سے بھر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ دگر گوں حالات کے باعث اُم المومنین حضرت اُم حبیبہ بڑی تھا حضرت عثمان بڑا تھ کے پاس لوگوں کی وہ امانتیں لینے جانا چاہتی تھیں جو آپ کے پاس محفوظ تھیں اور اُم المومنین بڑی تھا کے پائی کا ایک مکلیزہ بھی ساتھ لے لیا 'لیکن باغیوں نے نیزوں کے پھلوں سے مکلیزے میں چھید کردیے 'اُم المومنین بڑی تھا کی شان میں گتاخی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔

کی واقعہ حضرت حسن اور حضرت حسین ڈیکٹا کے ساتھ نیش آیا۔ حضرت علی بڑاتھ نے اپنے ان دونوں صاجزادوں کے ہاتھ حضرت عثمان بڑاتھ کو پانی کی ایک مشک بھیجی۔ ان کا خیال تھا کہ بلوائی کم از کم حسین بیکٹا کاتولیاظ کریں گے۔ لیکن ظالموں نے ان کی بھی پرواہ منیں کی اور مشک کو نیزوں سے چھید دیا۔

ا یک طبقہ کی طرف سے کر بلامیں حضرت حسین بڑاتھ اور ان کے خانوادے کی پیاس کے چربے کو اتناعام کیا گیا' اتنا پھیلایا گیااور مسلسل پھیلایا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ذہنوں یر بھی میں بات مسلط ہے کہ کربلامیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند پر پانی بند کر کے جس ظلم اور شقاوتِ قلبی کامظا مره کیا گیاتھا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بلاشبہ یہ انتہائی شقاوت تھی'اس سے اٹکار نہیں'لیکن اس کے اس قدر چرہے کی اصل غایت یہ ہے کہ عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پچاس دن رات پانی بند رکھنے کے باعث اس امام برحق اور اس کے اہل خاندان پر جو مصیبت گزری تھی وہ مسلمانوں کے اجماعی حافظے سے محو ہو جائے۔ یمی وجہ ہے کہ اہل سنت کے عوام تو در کنار اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی یہ معلوم تک نہیں کہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ 'فضیلت کے لحاظ سے یوری اُمتِ محمر علیٰ صاحبهاالعلوة والسلام مي تيرب مقام پرفائز شخصيت ، بي اكرم كالله كرو مرب دامادكس بهاند ظلم وستم كانشانه بنائے محے تھے - كربلاس حفرت حنين بنافر يركتنے ون پاني بند رہا؟ مشہور روایات کے مطابق ع محرم الحرام کو تووہ میدان کربلایس پنیج تھے اور ۱۰ محرم کو ان کی شمادت ہوگئ ۔ یعنی زیادہ سے زیادہ جاردن پانی بند رہا۔ پھر حضرت حسین بڑاو کا قاظد دریائے فرات سے کچھ ہی فاصلہ پر مقیم تھا، جمال تھو ڑا ساگڑ حا کھودا جائے تو یانی ر آربوجاتا ہے 'البتروه گدلااور ناماف ہو تاہے۔ چنانچہ روایات من آتا ہے کہ ایسانی موا- گرمھے محودے گئے اور گدلاپانی فراہم کیا گیا۔ لیکن حضرت عمّان بناتو پر تو بچاس دن کے لگ بھگ پانی بند رکھا گیا اور وہ اپنے مکان کے بالا خانے کی بالکونی سے بلوا ئیوں اور محاصره كنندگان سے فریاد كرتے رہے كه : "ميں تم كوخد اكاواسط دے كر يوچمتا بول "كيا تم جانتے ہو کہ بیزرومہ سے کوئی مخص ہلا قیت پانی نہیں پی سکتا تھا' پھر میں نے اس کو خرید كروقف كردياتوا ميروغريب اور معافرسب اس سے ميراب ہوتے ہيں "۔ لوگوں نے كما

"بان ہم جانے ہیں"۔ لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کی طرف ہے امام مظلوم بڑا ہو کو پانی پینچنے نہیں دیا گیا۔ حضرت حسین بڑا ہو کی پیاس کا اتنا چرچا کیا گیا' اس میں اتن رنگ آمیز کی گئی اور ان کی پیاس کی مبالغہ آمیز داستان اس لئے گھڑی گئی تاکہ اُمت کو حضرت عثمان بڑا ہو کی پیاس یا دنہ رہے۔ حضرت حسین بڑا ہو کی شمادت پر مظلومیت کارنگ اس لئے چڑھایا گیا کہ حضرت عثمان بڑا ہو کی مظلومیت آ کھوں ہے او جسل ہو جائے۔ ایک واقعہ کو پورے ڈرامائی انداز سے جوائی جگہ کتنائی المناک کیوں نہ ہو ۔ عوام الناس میں اس طرح پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ اُمت کے اصل مظلوم شہید حضرت عثمان غنی بڑا ہو ہیں۔ پھر ہرسال اس کا اتنا پر و پیگنڈ اکیا جاتا ہے کہ گویا تاریخ اسلام میں کوئی اس سے زیادہ المناک اور عظیم سانحہ و قوع پذیر ہوائی نہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سانحہ کربلا بھی انتمائی المناک تھااوریہ تاریخ اسلام کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے لیکن ہروا تعے اور سانح کا ایک مقام اور مرتبہ ہے' اس کو ای مقام پر رکھنا چاہئے' افراط و تفریط سے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جا تا ہے۔ حضرت حسین بواتی بھی ،مسلمان کملانے والوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور آپ بواتی كى شمادت انتمائى قابل افسوس عادة ب الكن آب ميدان جنگ مين داد شجاعت دية ہوئے شہید ہوئے۔ مدمقامل دسٹمن کو قتل بھی کیاا درمقتول بھی ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جاہ ایک کا ایک سوے مقابلہ ہو الیکن جب کوئی میدان جنگ میں ہے اور اس کے ہاتھ مِن تلوار بھی ہے تو "يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ " والامعالم كى ندكى درج مِن تودر پيش ہے۔ مقابلہ کرنے والا قتل مجمی کرتا ہے اور معتول بھی ہوتا ہے۔ لنذا یہ صورت حال بالکل دو سری ہے \_\_\_ لیکن ذرا تقابل تو یجے میدان کربلاکے میدان کارزار کااور حفرت عثان بناور کی تقریباً بچاس دن کے محاصرے کے بعد شمادت کا۔وقت کی عظیم ترین سلطنت كا فرمانروا ، جس كى حدود مملكت كابيه عالم موكه حضرت ذوالقرنين جيسے عظيم بادشاه كى سلطنت ہے بھی سہ چند ۔۔۔وہ اگر ذرااشارہ کردے تواتن فوجیں جمع ہو سکتی ہیں جن کا شار ممکن نہیں۔ مصر' شالی افریقہ ' شام و فلسطین ' بین ' نجد ' حجاز ' عراق اور ایران کے جان نثار گونرز' سب ان کے ایک تھم پر لٹکر جرار کے ساتھ حاضر ہو تکتے تھے \_\_\_\_

حضرت امیر معاویہ بڑاتھ انتائی اصرار کرتے رہے کہ ہم کو اجازت دیجے کہ ہم ان بلوا ہوں شورش پندوں فتنہ کروں اور باغیوں سے نمٹ لیں۔ لیکن حضرت عثان بڑاتھ کی زبان پر ایک تھم تھا کہ دونہیں "۔ اگر اس پیکر مبرو رضا کی زبان سے ایک لفظ بھی اجازت کا نکل جا تا تو بلوا ہوں اور باغیوں کی بیکہ بوٹی ہو جاتی اور ان کا نام و نشان و طویڈ سے بھی نہ ملتا \_\_ لیکن حضرت عثان بڑاتھ اس آ زمائش میں مبرو ثبات ، حلم و محل اور قوت برداشت کے کوہ ہمالیہ نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنی جان دینا قبول \_\_ اپی کے اور قوت برداشت کے کوہ ہمالیہ نظر آتے ہیں۔ انہیں کہ ان کی وجہ سے کی بھی کہ گوکے خون کی ایک یو ندگرے۔

# مبرو تخل کی عظیم مثل

میں جران ہو تا ہوں ان لوگوں کی عقل اور سجھ پر جو کتے ہیں کہ حضرت عثان بڑائید
کرور طبع تھے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کے بندو! غور کرو' کوئی کرور آ دی ایساد یکھا ہے جو
ان حالات میں' جو حضرت عثان بڑائیر کو چیش آئے' کتل و حکم اور صبرو ثبات کا بے نظیر
مظاہرہ کر سکے۔ جب بلی کی جان پر بن آتی ہے تو وہ پکڑنے والے کے حلقوم پر جھپٹا ار نے
مظاہرہ کر سکے۔ جب بلی کی جان پر بن آتی ہے تو وہ پکڑنے والے کے حلقوم پر جھپٹا ار نے
ہیں' جو پسنے کی جگہ خون بمانا اپنے لئے سعاوت سجھتے ہیں۔ کرور آ دی تو فور آ مشتعل ہو
جا تاہے' کرور آ دی جس حکم کمال اور حمل کمال؟ ۔۔۔۔ حضرت عثان بڑائی ساری قوت'
میری جان چلی جائے' میرا خون بھ جائے' لیکن جی اپنی حفاظت میں کی کلمہ کو کا خون
میری جان چلی جائے' میرا خون بھ جائے' لیکن جی اپنی حفاظت میں کی کلمہ کو کا خون
بمانے کے لئے تیار نہیں۔ صحابہ بڑگائی کتے ہیں کہ عثان بڑائی نے نو تھارے ہاتھ باندھ دیے
میری جان پلی جائے ہاندھ دیے کو معلوم ہو گا کہ بلوائیوں کی کل تعداد اٹھارہ سو تھی۔
بیمن اوگ تجب کرتے ہیں کہ عین دار الخلاف میں اٹھارہ سو نفوس کی طرح پجاس دن
محابہ بڑگائی کو پابند کردیا تھا کہ میری مدافعت کے لئے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی میں کی

کلمہ گوکے خون کی چھینٹ اپنے دامن پر ہرداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بلوائی بلاشبہ باغی تھے' مهافق تھے 'لیکن تھے تو کلمہ گو۔ یا دیجئے رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی کے گتا خانہ رویہ پر عمرفاروق برائونے نبی اکرم کھا ہے عرض کیا تھا کہ مجھے اجازت دیجے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن حضور تھے نے فرمایا تھا کہ نہیں عمرا وہ مجم بھی ہو'اس کو کلمہ کا تحفظ حاصل ہے۔ عین حالت جنگ میں ایک فخص نے اس وقت جبکہ وہ حضرت اُسامہ بنافر کی تکوار کی زومیں آگیاتھا 'کلمہ پڑھ ویا 'لیکن انہوں نے اسے قبل کردیا۔ انہوں نے و بن کچھ سمجھاجوا یہ موقع پر ہر فخص سمجھتا ہے کہ یہ جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہاہ۔ جب حضور تکام کے علم میں یہ بات آئی اور حضور تکام نے حضرت اسامہ وہی ہے اس کے بارے میں دریافت کیاتو انہوں نے بھی کما کہ حضور ا اس نے توجان بچانے کے لئے کلمہ يرْ صَانْعًا - حَضُور كَالِيمُ نِي ارشاد فرمايا: ال أسامه! قيامت كه دن كياكرو كرجب وه كلمه تمهارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا'جس کی ڈھال ہوتے ہوئے تمهاری تکوار اس فخص کی گردن پر پڑی \_\_\_\_اد حرب بلوائی کلمہ کی ڈھال لئے ہوئے تھے' اُوھرمعاملہ تھا عمان بن عفان بناتر سے 'جوایک طرف" کامل الحیاء و الایمان " تصور و سری طرف مبروثبات اور حکم و بخل کی آہنی چٹان تھے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان بلوا ئیوں کے خون کا ا یک چھیٹا تک ڈھونڈے سے کمیں نظرنہ آتا۔الی ہتی کے متعلق کماجاتاہے کہ وہ کمزور طبع تھے۔ کمزور طبع فض تو مایوی کے عالم میں انتہائی مشتعل (Desperate) ہو جا تا ہے اوروہ کچھ کرگزر تاہے جوعام حالات میں کسی زور آور اور مضبوط انسان ہے بھی بعید ہو تا ہے۔ حضرت عثان بڑاتو کی سیرت کا بد حصد گوائی دے رہا ہے کہ آپ مبرو استقامت کے ایک بہاڑ سے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سجے کر اے عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مفاللوں علط فنمیوں اور فریبوں کے پردے چاک ہوں۔

اس ضمن میں مغیرہ بن شعبہ بناتھ کی ایک روایت امام احمد بن طنبل یہ اپنی مند میں درج کی ہے۔ حضرت مغمان کرتے ہیں کہ وہ محاصرہ کی حالت میں حضرت عثمان بناتھ کے پاس گئے اور کما کہ امیرالمو منین! میں آپ کے سامنے تین باتیں پیش کرتا ہوں' ان میں سے کوئی ایک اختیار فرمالیجے' ورنہ یہ بلوائی آپ کوناحق قبل کردیں گے۔ یاتو آپ

ے ان میوں بویزوں کو یہ کمہ کررد کردیا کہ لڑنے کے متعلق تو یہ ہے کہ بیں جاہتا کہ بیں جاہتا کہ بیں رسول اللہ کاللم کی اُمت بیں پہلاخو نریز خلیفہ بنوں اور اپنی دافعت بیں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں بمانے کا سبب بنوں۔ کمہ اس لئے نہیں جاؤں گا کہ بیں نے رسول اللہ کاللے سے ساتھا کہ قریش کے جس فض کی وجہ سے کمہ بیں ظلم ہوگا س پر نصف عالم کے برابر عذاب ہوگا۔ بیں نہیں جاہتا کہ بیں ہی وہ فض بنوں۔ جبکہ دار البحر ساور نہیں۔ نہی اگرم کے ارانہیں۔

ابن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت ذید بن ظاہت بڑا ہو ابول کا کا صروق و اس کے جیل کہ حضرت عثان بڑا ہو کے پاس آئے اور کہا : "انصار دروازے پر موجود ہیں اور کتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں قوجم دو مرتبہ انصار اللہ بن جائیں "۔ حضرت عثان بڑا ہو نے جواب دیا کہ "میں قال کی اجازت نہیں دے سکن"۔ ای قتم کی ایک روایت حضرت حسن بڑا ہو سے بھی مروی ہے کہ : "انصار حضرت عثان بڑا ہو کے پاس آئے اور کہا : یا امیرالمومنین! ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی دو سری مرتبہ آپ کی مدد کریں۔ ایک مرتبہ قوجم نے رسول اللہ کڑا ہی کہ دکی متحق اس کی ضرورت نہیں مرتبہ آپ کی مدد کریا جائے ہیں۔ حضرت عثان بڑا ہو نے جواب دیا جمعے اس کی ضرورت نہیں میں اپنے لئے ہر گز خوں ریزی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم والی مرف چاد دوں سے آپ بیل بھٹے کی خاطت کرتے تو آپ کو بچالیت ۔ ایسے قض کے متحلق یہ بھم لگانا کہ وہ کرور طبح بھٹے کی خاطت کرتے تو آپ کو بچالیت ۔ ایسے قض کے متحلق یہ بھم لگانا کہ وہ کرور طبح شیل یا وہ دو سرے سب لوگوں کو اتنا بے و توف سیجھتے ہیں کہ جوبات یہ کمہ دیں وہ باور کر میں خود عشل شیل یا وہ دو سرے سب لوگوں کو اتنا بے و توف سیجھتے ہیں کہ جوبات یہ کمہ دیں وہ باور کر کا میں بھر کی عرف کروں گا کہ ایسے لوگوں ہی خود عشل نہیں یا وہ دو سرے سب لوگوں کو اتنا بے و توف سیجھتے ہیں کہ جوبات یہ کمہ دیں وہ باور کر کیسی باور کر کو سرے سب لوگوں کو اتنا بے و توف سیجھتے ہیں کہ جوبات یہ کمہ دیں وہ باور کر کیسی بیل وہ دو سرے سب لوگوں کو اتنا بے و توف سیجھتے ہیں کہ جوبات یہ کمہ دیں وہ باور کر

لی جائے گی۔ اگر حضرت علی بڑاتھ اپنی سی ساری کو شش کرنے بلکہ اپنی جان دے کر بھی فتنہ کو نہ روک سکے تو ان کی شجاعت 'جر انت اور شیر خدا ہونے پر کوئی نقص واقع نہیں ہو تا تو حضرت عثمان بڑاتھ کیسے کمزور ہو گئے جبکہ انہوں نے بھی اپناخون صرف فتنہ کو سراٹھانے کا موقع نہ دینے کی وجہ سے دے ذیا۔

میرے نزدیک اس بات کی مسلمانوں میں خوب نشروا شاعت کی ضرورت ہے کہ ہمارے نز دیک میدان قمال میں کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں یو ری اُمت میں سب سے افضل حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عند ہیں 'جن کا عضاء بریدہ اور مثله شده لاشه اس حال میں رحمته لِلعالمین صلی الله علیه وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ پیٹ جاک اور کلیجہ چبایا ہوا تھا۔ آپ ہوہی کو ترجمان وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے "سَتِید الشهداء" كالقب ديا تفا- أمت كى تاريخ مين دو سرا المناك سانحد ايك مجوى غلام ك ہاتھوں حضرت عمرفاروق وہائے کے چراغ حیات کامکل ہوناتھا۔ اس طرح ایک نام نهاد کلمہ موکے ہاتھوں حضرت علی بڑاتھ کی شمادت بھی امت کے لئے ایک سانحہ فاجعہ ہے کم نہیں \_\_\_ لیکن مظلومیت کے لحاظ ہے ، تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ المناک 'سب سے زیادہ در دناک اور سب سے زیادہ عظیم سانحہ فاجعہ امام برحق 'خلیفہ راشد امیرالمومنین حضرت عمّان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کی شماوت ہے۔ حضرت حسین بناجو کی شماوت ان سب کے بعد آتی ہے۔ یہ حضرت عثمان ظافو کاخون ناحق بی تھاجس کی وجہ سے الله كاغضب آيا اور پر حعرت على بناتر كے دور خلافت ميں چوراسي بزار مسلمان ايك ووسرے کے ہاتھوں شہید ہوئے 'خون کی ندیاں بھے گئیں 'فتوحات کاسلسلہ رک گیااور فتنه وفساد کی آگ بھڑک اُٹھی \_\_\_ مسلمانوں میں ایبا تفرقہ پڑا کہ چودہ سوسال بھی اس کویاث ندسکے بلکہ وہ ہرؤور میں وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جارہا ہے۔ میدان کربلامیں حضرت حسیٰن بڑاتھ کی شادت کے ذمہ دا ریمٰی ورامل وہی سازشی لوگ تھے جن کی ریشہ دواندل کے نتیج میں ۱۸ ذو الحبہ ۳۱ جری کوا مام مظلوم حضرت عمّان بڑا و شهید کئے گئے ' اور حضرت حسین بناه کی شهادت پر واویلااور ماتم کرنے والے بھی در حقیقت اکثرو بیشتر و ہی لوگ ہیں جن کے دامن خونِ عثان 'خونِ علی اور خونِ حسین بھی ﷺ سے داغدار ہیں۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بناتھ کی شمادت سے چند یوم قبل حضرت عبدالله بن سلام بنافر (جو اسلام سے قبل ایک جیدیودی عالم تھے) نے محاصرین سے حضرت عثان بڑائن سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ چو نکہ اس بلوے میں اصل سازشی ذ بن تو يموديوں كا كام كرر ما تعالند ابلوائيوں نے بير كمان كياكہ بير بمي حضرت عثان رہائيں ے کوئی گتاخی کرکے آئیں گے 'لنداانہوں نے معرت عبداللہ بن ملام بواٹنے کواجازت دے دی۔ انہوں نے حفرت عثان وہو کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیجئے کیونکہ میں بیہ دیکھ رہا ہوں کہ بیہ ظالم اب آپ کو شہید کئے بغیرنہ ٹلیں گے۔ میری تمناہے کہ میں بھی آپ کی مدافعت میں شہید ہو جاؤں \_\_\_\_ اس كے جواب ميں حضرت عثان بناتھ كے يه الفاظ روايات ميں محفوظ بيں كه : "ميرا جو حق تم برے میں اس کاواسلہ دے کرتم سے کتا ہوں کہ تم یماں سے چلے جاؤ میرے ساتھ نہ رہو"۔ وہ حق کیا تھا؟ اس کی تغمیل موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثان بڑا جنے کمی ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہو' اس کاواسطہ دیا ہو اور ہو سکتاہے کہ اس سے مُرادامیرالمومنین مونے کی وجہ سے مبداللہ بن سلام وہی پر جو آپ کی اطاعت واجب تحی' اس کاواسطه دیا ہو \_\_\_\_ بسرحال ناچار حضرت عبداللہ بن سلام واپس چلے گئے۔ باہر بلوائی منتقریتے کہ وہ آگر ہمیں بتائیں گے کہ س طرح وہ حضرت عثان کی دل آ زاری کرکے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بوجی بن سلام نے بلوائیوں کے سامنے کھڑے مو كرخطبه دياكه :"لوكواباز آجاؤ-امام وقت كے خون من است اتھ نه رغو- من تم كو خبردار کر تا ہوں کہ بھی اللہ کا کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا،جس کی پاداش میں کم از کم ستر ہزار لوگ قل نیس ہوئ اور مجی کمی ہی کاخلیفہ شہید نیس کیا گیاولا آنکہ اس کی شہادت کے بعد كم ازكم ٣٥ مرارلوگ قل نيس موت \_\_\_ ديكمو! باز آجاد عمل يح كتابول كه خون کی ندیاں بہہ جائیں گی "۔ بلوائی پھھ اور توقع کررہے تھے 'لین جب انہوں نے بیات سى توشور مجادياك "بيريبودى جموت كتاب"-انهول ني جركما" خداك تتمين جموث نہیں کمہ رہا' بلکہ میں جو پچھے کمہ رہا ہوں اللہ کی کتاب تورات کے حوالے سے کمہ رہا ہوں! اب بھی باز آ جاؤ' ورنہ تمہاری اس حرکت سے جو فتنے کادروا زہ کھلے گا' اس کاتم اندازہ نہیں لگا بکتے "۔

حضرت عائشہ صدیقہ بھی آتھ ہے مردی ہے کہ نبی اکرم کا گیا نے ایک روز حضرت عائدہ صدیقہ بھی اور منافق اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی تہمیں! س امت پر خلیفہ مقرر کرے اور منافق اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کے بہنائے ہوئے اس کرتے کو اٹار دو تو اس کو ہر گزند اٹارنا" \_ حضور " نے تین بارٹاکید فرمائی۔ چنانچہ عین شمادت کے دن جب بلوا ئیوں کی طرف ہے اُشتر نے حضرت عثمان بوائش کے ساسنے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ خلافت چھو ڈریں اور لوگوں ہے کہ دیں کہ تم کو اختیار ہے جس کو چاہو خلیفہ بنالو! ورنہ یہ لوگ آپ کو قتی کر ڈالیس گے ، تو حضرت عثمان بڑائش نے جواب دیا کہ " میں خلافت نہیں چھو ٹریس اٹار وس کا اللہ کا گئی اس کو سیاست کا عین اٹاروں گا" \_ حضرت عثمان بوائش کو تخلیہ میں ماروی ہے کہ رسول اللہ کا گئی اٹ کو حضرت عثمان بوائش کو تخلیہ میں بلاکران ہے کہ عام ابو تعلد نے بیان کیا کہ شمادت ہے پہلے حضرت عثمان بوائش نے جمعے کہا کہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بچھ ہے عمد لیا تھا کہ عشر صابر رہوں۔

#### وقتِ آخِر

اس کال الحیاء والا کیان کے اعطاء اور تقوی کی عین شاوت کے دن والی شان بھی دیکھے۔ اُس وقت آب ہوائی کی اس میں غلام تھے 'ان سب کو یہ کمہ کرآ زاد کردیا کہ میرا تو آخری وقت آگیا ہے۔ آپ ہوائی نے ساری عمر بھی شلوار نہیں پہنی تھی 'لیکن جب معلوم ہو گیا کہ وقت آخر قریب ہے تو اس خیال سے کہ مباد ا اس ہنگا ہے میں عریاں ہو جاوں 'شلوار منگائی اور پہنی۔ روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ ''وَ شَدَّهَا ''کہ اس کو خوب کس کربا تدھا' تاکہ شہید ہونے کے بعد سترنہ کھلنے پائے اور اس موقع پر رسول اللہ

تالیم کے فرمائے ہوئے الفاظ و اکٹو کھنے حیّاء عُنْمَان کو کسیں شدند لگ جائے۔ شلوار پنی اور پھر قرآن مجید کی خلاوت میں مشغول ہو گئے۔ خونِ عمّان بریقی کا پہلا قطرہ سورة البقرہ کے ان الفاظ پر گرا ﴿ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللّٰهُ ﴾ "ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کانی ہے " ۔ اس طرح وہ پیشینگوئی پوری ہوئی جس کوامام حاکم نے اپنی مستدرک میں معزرت عبداللہ بن عباس بی الله علی دوایت کیا ہے کہ: "میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا تھا استے میں عمان بریش آگئے۔ آپ نے فرمایا: اے عمان! اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا تھا استے میں عمان بریش آگئے۔ آپ نے فرمایا: اے عمان! می سورة البقرہ پر صفح ہوئے شہید کئے جاؤ کے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت میں فسیر کئے ہوئے کہ اور تمہارے خون کا قطرہ آیت معز(دو قبیلے) کے لوگوں کے برابر تمہاری شفاعت قبول ہوگی اور تم قیامت میں ہے کسوں کے سرداریناکرا ٹھائے جاؤ گے۔ "

# نی اکرم مالیم کی مزید پیشین گوئیاں

محیمین میں حضرت ابوموی اشعری بڑا ہو ہے مردی ہے کہ نی اکرم کھائے (جب کہ ایک مرتبہ آپ باغ میں تھے اور حضرت ابو بکراور حضرت عمری ا تشریف لا چکے تھے تو) تیسری بار دروا زے پر دستک من کرجھے نے فرمایا کہ عثان کے لئے دروا زہ کھول دواور ان کوایک بلوے میں صابر رہنے پر جنت کی خوشخبری سناؤ"۔

حضرت كعب بن بجره بنافو سے ابن ماجہ ميں مروى ہے كہ : "ايك دن رسول الله على مروى ہے كہ : "ايك دن رسول الله على الله عنوں كا ذكر كيا اور ان كا قريب ہو نابيان كيا۔ استے ميں ايك صاحب اپنا سرليك ہوئے فكلے جس سے ان كامنہ چھپا ہوا تھا۔ آپ كاللائے فرمایا كہ يہ اُس دن حق پر ہوگا۔ ميں نے ليك كران صاحب كے باتھ كار لئے اور ان كاچرہ كحول كر صنور كى طرف كرتے ہوئے واب ميں فرمایا "بال كى" سے صاحب حضرت عواب ميں فرمایا "بال كى" سے صاحب حضرت على ساحب حضرت على سے اس مدیث كو امام تر فدى نے ہمى ميان كيا ہے۔

احتیعاب میں ہے کہ زرارہ بن تھی واٹھ نے نبی اکرم کھا سے اپناخواب بیان کیا کہ "۔
"میں نے دیکھا کہ ایک آگ نکلی جو میرے اور میرے بیٹے کے درمیان عائل ہوگئی"۔

حضور علیم نے فرمایا کہ آگ وہ فتنہ ہے جو میرے بعد ہو گا۔ لوگوں نے دریافت کیا :
یارسول اللہ ! فتنہ کیما؟ حضور کے فرمایا : "آگ وہ فتنہ ہے جس میں لوگ اپنام کو
قتل کر ڈالیس ہے ، جس کے بعد آپس میں خوب لایس ہے ، مسلمان کا خون مسلمان کے
نزدیک پانی کی طرح خوفشگوار ہو گا، برائی کرنے والا اپنے آپ کو نیک گمان کرے گا"۔
آنحضور کھیم اس ارشاد میں "امام" سے فراد حضرت عثان بڑائو ہیں "کیونکہ ان کی
شمادت کے بعدی مسلمانوں میں آپس میں خونریزی ہوئی۔

ترندی میں حضرت ابن عمر بی ایک مردی ہے کہ نی اکرم بڑھا نے ایک فتنہ کاذکر کیا اور اس موقع پر حضرت حمان بوائی کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ اس میں یہ مظلوم شہید ہوں گے "۔ حضرت ابو ہریرہ بوائی سے مردی ہے کہ "میں نے رسول اللہ بڑھا سے سائل آپ فرماتے تھے کہ عقریب فتنہ واختلاف ہوگا۔ ہم نے کما آپ ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امین لیمنی عمان بوائی اور ان کے اصحاب کاساتھ افتیار کرنا"۔

# شادت عمان بناتو بر صحابہ بن اللہ کے تاثرات

حضرت عبدالله بن مسعود بنافی شمادت عثان بناتی سے قبل وفات پا چکے تھے "لیکن ان کے غلام ابوسعید سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود بولتی کما کرتے تھے کہ "خدا کی قتم اگر لوگ عثان بولتی کوشمید کردیں گے توان کاجا نشین نہیں طے گا"۔ حضرت سعید بن ذید بنافی نے (کیکے از عشرہ مبشرہ) شمادت عثان بنافی کے بعد کما :"اگر تمهارے اس معالمہ سے جو تم نے عثان بولتی کے ساتھ کیاہے "خدا کاعرش اپنی جگہ سے بل جا تا تو بعید نہیں تھا۔"

عالم اولین و آخرین لینی حضرت عبدالله بن سلام بناتو کماکرتے تھے کہ: "لوگول نے علی اور اللہ بن سلام بناتو کماکرتے تھے کہ: "لوگول نے علی وقتل کرکے اپنے اوپر ایسے فتنے کا دروا زہ کھول لیا ہے جو قیامت تک بند نہ ہول گ" — نہ ہو گا۔ اب جو تکواریں تھنچ گئی ہیں وہ قیامت تک میانوں میں بند نہ ہول گ" — حضرت عائشہ صدیقہ بنی ہے حسرت سے کماکرتی تھیں کہ: "باغیوں نے عمان جات کو شہید کر والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے "۔ دیا جالا نکہ وہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے "۔

حفرت على بنافر ہے بھی ای قتم کا ایک قول مردی ہے۔ جمدین ططب ہے روایت ہے کہ کوفہ میں ایک مجلس میں حفرت علی بوٹی نے فرمایا کہ : "لوگ عثان کے حق میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنوں کی پاسداری کی اور پری طرح حکومت کی اور لوگوں نے ان سے بدلہ لیا ہے ' جبکہ میں کتا ہوں کہ یہ لوگ جب عنقریب حاکم عاول کے پاس جا کیں گے قوہ ان کافیصلہ کردے گا'ان کے لئے آگ ہوگی "۔ محمدین حاطب کتے ہیں کہ حضرت علی بوٹی ان کی فیٹن کے نیاز کی ہوگئ ۔ محمدین حاطب! جب تم مدید جاؤ اور لوگ تم سے عثان کی بابت دریافت کریں تو کمنا کہ خدا کی قتم وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی قرآن نے یہ جائے ان کی ہو آئی فوا و المثور اُن مقال اُن اُن کے اُن کے اُن کے ہو اُن لوگوں میں سے تھے جن کی قرآن نے یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی قرآن نے یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی قرآن نے یہ وہ آئی فوا و اُن اُن کے اُن کے اُن اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کی کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اُن کی اور اُن کی اور ایک اور ایک لائے اور اُن کی اور اللہ خوب کاروں کودوست رکھتا ہے) ۔ ساتھ اس کاحق اور اُن کیا' اور اللہ خوب کاروں کودوست رکھتا ہے) ۔ ساتھ اس کاحق اور اُن کیا' اور اللہ خوب کاروں کودوست رکھتا ہے) ۔ سے میں کو تھوں کیا اور ایک کوروست رکھتا ہے) ۔ ساتھ اس کاحق اور اُن کیا' اور اللہ خوب کاروں کودوست رکھتا ہے) ۔ سے میں کوروست کی کوروست کورو

روایات میں یہ واقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت علی بڑاتھ ایک روز حضرت عثمان بڑاتھ کے صاحبزاوے آبان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے اہان کو مخاطب کرے کہا: "میں اُسید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والدان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں یہ آیت مازل ہوئی : ﴿ وَ نَزَ عُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ اِلْحُوالَا عَلَى سُورٍ مُتَقْبِلِيْنَ ۞ (ان کے والوں میں بو تھو رقی بہت کھوٹ کیٹ ہوگا اے ہم نکال دیں گے 'وہ آپس میں بھائی بھائی

متدرک حاکم میں حضرت ابن عباس جی التا ہے مردی ہے کہ حضرت علی بناتو اکثر کما

کرتے تھے کہ: "یا اللی! تو خوب جانتا ہے کہ میں عثان کے خون ہے بری ہوں اور عثان

کے قتل کے دن میرے ہوش اُڑ گئے تھے" ۔۔۔ حضرت علی بوائی نے یہ بھی کما کہ:
"لوگوں نے عثان کے قتل کے بعد جھے ہے بیعت کرنا چاہی میں نے کما بخد الجھے ان لوگوں

ہوتان کے قبید شرم آتی ہے جنوں نے اس محض کو قتل کرڈ الاجس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "کیا میں اس سے شرم نہ کردن جس سے ملائکہ شرم کرتے ہیں" لیس میں بھی خدا سے شرم کرتا ہوں۔ لوگ چلے گئے۔ جب عثان برائی و فن ہو

گئے اور اُمت بغیر خلیفہ کے رہ گئ اہل مدینہ نے بھی بیعت کے لئے اصرار کیا تو میں نے بیعت لے لئے اصرار کیا تو میں نے بیعت لے لیاور اُس وقت میں نے کہا: اے اللہ عثان ( جریز، ) کابدلہ مجھ سے لے لے یہاں تک کہ تو راضی ہو جا۔ "

حضرت ابو ہریرہ بٹائیو نے شہادت عثان بٹائیو کے بعد کما کہ ''خدا کی قتم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جاننے تو ہننے کم اور روتے زیادہ۔ بخدااب قریش میں اس کثرت سے موت اور قتل واقع ہو گا کہ اگر کوئی ہرن اپنے مسکن میں جائے گاتو وہاں بھی کسی قرثی کے جوتے پڑے ملیں گے ''۔

حبر الامه حضرت عبدالله بن عباس بي كماكرتے تھے كه: "أكر سب لوگ قتل عثان ير مثنق ہو جاتے توان پر مثل قوم لوط پھر برستے۔"

حضرت حمادین سلمه بواتی کماکرتے تھے کہ : "عثمان بواتی جس دن خلیفہ بنائے گئے
اس دن وہ سب سے افضل تھے اور جس روز شہید کئے گئے اس دن وہ خلافت والے دن
سے زیادہ اشرف تھے۔ ان سے زیادہ افضل واشرف روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اور
مصحف کے بارے میں وہ ویسے ہی سخت تھے جیسے ابو بکر قال مُرتدین اور مانعین زکوۃ کے
بارے میں شدید تھے۔ "

حضرت ابن عمر بی الله شادت عثان بناتی پر اتنے دل گرفته اور آزردہ خاطر ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ ان سے مروی ہے کہ شمادت کے دن عثان صبح اٹھے تو کما کہ: "میں نے آج رات کو نبی اکرم سکتا کو خواب میں دیکھا "آپ" نے فرایا: "اے عثان آج تم روزہ میرے ساتھ افطار کرو"--- چنانچہ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن روزے کی حالت میں حضرت عثان شہید ہوئے 'رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ!

# قاتلانِ عَمَان مِن مِن مِن سے چند ایک کاعبر تناک انجام

ابو قلابہ سے مروی ہے کہ : میں نے شام کے بازار میں ایک آدمی کی آواز سی جو "آگ آگ" چی رہاتھا۔ میں قریب گیاتو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر مخنوں سے اندھامنہ کے بل زمین پر پڑا گھٹ

رہا ہے اور "آگ آگ" جی رہا ہے۔ ہیں نے اس سے حال دریافت کیاتو اس نے کما کہ " میں ان لوگوں ہیں ہے ہوں جو عثمان بہتر کے گھر ہیں گھے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیاتو ان کی الجیہ چیخے لگیں 'میں نے ان کے مُنہ پر طمانچہ مارا۔ عثمان بہتر نے کما : تجھے کیا ہو گیا ہے ' عورت پر ناحق ہاتھ اٹھا تا ہے۔ خدا تیرے ہاتھ پاؤں کا نے ' تیری دونوں آ تکھوں کو اند تھا کرے ' اور تھے آگ میں ڈالے! مجھے بہت خوف معلوم ہو ااور میں نکل بھا گا۔ اب میری یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو' صرف آگ کی بدوعا باتی رہ گئی ہے۔ "

نافع ؓ ہے مروی ہے کہ: "ایک بلوائی نے شمادت کے وقت حضرت عثان ہواتی کا عصالے کراس کواپنے گھٹنے ہے تو ژ ڈالا تھا'اس کی پوری ٹانگ گل گئی " \_\_\_\_ یزید بن حسیب سے مروی ہے کہ: "جو لوگ حضرت عثان ہواتی پر چڑھائی کرکے گئے تھے ان میں ہے اکثریا گل ہوکر مرہے۔ "

واقف اسرار نبوی یعنی حضرت حذیف بن یمان بڑائنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے
کہ "جب بلوائی حضرت عثان بڑائنہ کے گھر کی طرف چلے تولوگ ان کے پاس آئے اور کما
کہ بلوائی حضرت عثان بڑائئر کے گھر کی طرف گئے ہیں "آپ کیا گئے ہیں؟انہوں نے کما بخد ا یہ لوگ ان کو شہید کردیں گے۔ لوگوں نے پوچھا : شہید ہونے کے بعد کیا ہو گا؟انہوں
نے کما : خدا کی قتم عثان بڑائئر جنت میں جائیں گے اور ان کے قاتلین کے لئے دو زخ ہے 'جس سے ان کو کمی طور چھٹکارانمیں ملے گا۔"

### حضرت حسن بن علی ری ﷺ کاخواب

 "لو کوایس نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں دیکھاہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی ہوئی ہے۔ پروردگائر کا نات اپ عرش پر متمکن ہے۔ نی اکرم کا گیا تشریف لاتے ہیں اور عرش کا ایک پایہ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکرینا ہو آتے ہیں اور حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہو کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمرینا ہو آتے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر رہائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ پھر اچانک حضرت عثمان بنا ہو اس حال میں اس عدالت میں آتے ہیں کہ ان کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھوں میں رکھا ہو تا ہے اور وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں فریاد کناں ہوتے ہیں کہ اے پروردگار! اپنے ان بندوں سے جو تیرے آخری نی بوجے ہیں کہ اے پروردگار! اپنے ان بندوں سے جو تیرے آخری نی باب مجمد صلی اللہ علیہ و سلم کے نام لیوا ہیں اور جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ' بوجھا تو جائے کہ ججھے کس گناہ کی پاداش میں قش کیا گیا؟ میرا آخر کیا گناہ تھا' کون ساج م تھاجس کے بدلے میں میرا سرکاٹا گیا؟"

اس کے بعد حضرت حسن بنات بیان کرتے ہیں کہ:

"عثان بولٹے کی اس فریا د پر میں نے دیکھا کہ عرش اللی تھرایا اور آسان سے خون کے دوپر نالے جاری کردیئے گئے جو زمین پر خون برسانے لگے۔"

حفرت حسن براپیر کے اس بیان کے بعد لوگوں نے حفرت علی براپیر سے (جو اس خطبہ کے وقت موجو دیتھے) شکایٹا کہا کہ آپ نے سنا' حسن کیابیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ میہ خواب تو حضرت عثمان بڑاؤ کی مظلومیت پر مهرتقد ہیں ثبت کر رہا تھا' قاتلان عثمان بڑاؤ اسے کیسے گوارا کرتے ہے۔ حضرت علی بڑاؤ نے جو اب میں کہا کہ '' حسن وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھاہے۔''

میں کتا ہوں کہ خون کے بید دو پر نالے در حقیقت بنگ جمل اوڑ بنگ مِفین کی صورت رواں ہوئے تھے۔ بید حضرت عثان بڑائو کے خون ناحق پر اللہ کے غضب کی دد نشالیاں تھیں جس کی خبر عبد اللہ بن سلام بوائو، پہلے دے چکے تھے کہ :"اللہ کاکوئی نبی شہید نمیں کیا گیا گراس کے بعد ستر ہزارلوگ قتل ہوئے اور کسی نبی کاکوئی خلیفہ شہید نمیں کیا گیا

عمراً س کے بعد پنتیں ہزار لوگ متول ہوئے "- لیکن یمال معالمہ چورای ہزار کا ہے جوان دونوں جنگوں میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوئے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمتہ الله علیہ نے عمامی خلیفہ مستعلم باللہ کے زوال اور المناک انجام پر کما تھا کہ

آسال را حق بود گر خول بیارد بر زیس بر زوال کمک مشعم امیر المومنین!

یماں مشعم کی بجائے حضرت عثان بڑھی امیرالمومنین کانام رکھ لیجئے تو اس شعر میں آپ کو حضرت حسن بڑھئے کے خواب کی تعبیر نظرآ جائے گی۔

الله تعالى كى بزارول رحمتين نازل مول حضرت عثمان دوالنورين بناتو پر -اقول قولى هذا واستغفر اللهلى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات